



. 19- انتأركلي 🔿 لاهور

بنے کے بیتے

اداره اسلاسیات ۱۹۰ آمادکی لابوک دارالاشاحت، اودوبازار، کراچی ا اداره المعارف - دارالعلوم کودگی کرا مکتبردارا لعلوم - دارالعلوم کودگی کراچی

## فهرسس

| صفحه       | نام مضابين                                                                                                                                                                                                                      | منبرشار      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4          | غنش آغانه                                                                                                                                                                                                                       | 1            |
| <b>A</b> . | علت بنوی صلی الله علیه وسلم<br>صلت بنوی صلی الله علیه وسلم                                                                                                                                                                      |              |
| 41         | يفات صديق في                                                                                                                                                                                                                    | س ا          |
| DY         | ننها دنت فاروق ص                                                                                                                                                                                                                | , ,          |
| 4.         | ننهادت عثمان الشيخ                                                                                                                                                                                                              | 1            |
| 41         | منهادت على المرتضى<br>منهادت على المرتضى                                                                                                                                                                                        | 0            |
| 114        | مزبارت علی مرسی<br>شهارت حسین ص                                                                                                                                                                                                 | 7            |
| 124        | عمروابن العاص م<br>عمروابن العاص م                                                                                                                                                                                              | 4            |
| 1944       | عرف بن من العرب المنطقة المنطق<br>منطقة المنطقة |              |
| P+1        | معادیث <sub>ه</sub> ین ابی سفیهان                                                                                                                                                                                               | 1            |
| יוץ -      | جبیر بن عدی                                                                                                                                                                                                                     | 41           |
| P12        | عبدانيد ذوالهادي                                                                                                                                                                                                                | 41           |
| rmr        | عبدالتذين لأببرة                                                                                                                                                                                                                | * - 3        |
| 444        | عمرك عبدالعزي <u>ن</u> ي                                                                                                                                                                                                        | سوا<br>نما ا |

ڪُلُّ نَفْسِ ذَ آلِفَكُ الْهُونِ لِمُ الْمُونِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُونِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَا لَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللّ

مقدُور مو، نوخاک سے پوچوں کالے گئے۔ نوکنے وہ گنج ھٹ انے گلاں ایر کیا کئے ( فالتِ)

## ۻڴۺؖڵڲڹ

## تقسرع اغاز



دبنیا میں آنا در حقیقت آخرت کی طرف دخیت سفر بابد صحبانے کی تمہدیدہ اس عالم مرنگ و بھی آنے والے سرنفس نے بالآخر موت کے جام کو بینا اور قبر کے دروازہ سے داخل مونا ہے۔ یہ ایک ایسائل فانون فدرت ہے جس سے کسی کو اختلات نہیں۔

مدرت ہے بی سے می واسوں ہیں ہیں۔
یر حقیقت روزِ روشن سے زیادہ ماضح ہے اور ہم ہرروزاہنے سرکی ہے میں کہ سے دیا دراس کی تمام جبک دمام میں ایک حب دمام میں ایک حب دمام میں اس کے با وصف آج ہم ویا اوراس کی رنگینیوں میں اس فدر محر کے ہم کہ باید وثنا بدیج نگا ہوں کو خیرہ کرنے والے تنا ان وُنسکوہ کے فصر زرنگا رہے و مینا اور شاہد ویشراب ہی انسان کا منتہائے منصور ہو کررہ گئے ہیں۔ اور فاقبت کو فراموش کر دباگیا ہے۔

ہاتھا ہے ونٹ کو عبول کیا دیھے کے جینے کی مہار دل نے بیش نظرانیام کور منے مندوا

اگر سماس دنیا کا بغور حائزه لیس توبیه میں ایک مرقع عبرت، افسامهٔ حسرت اوراً ملینہ حیرت کے روب میں نظراتے گی۔ دنیا کے سیٹیج پر حن مغلبہ بادشاہول نے حاہ وجلال کے طوے دکھائے وہ معی جل سے ، من لوگول نے دنیا کی آرائش وزیبائش کوچار جاند لگائے وہ بھی نمرسے وہ اہل کمال جی استفاده اوركسب فيض كرف سعيد ايك دنياان ك ياس أتى عقى، وو مجی رخصنت ہو گئے اور وہ بزرگان دین حتیٰ کما نبیام کرام مجی حق سے فرشنے مها فح کرتے تھے ، مہاں سے رخت سفر باندھ گئے۔ العرض موت سے کسی كومفر تنهين لوعلى سينا السيطيم كوممي كهنا براً -از قعرگار کیاهٔ تا او چ زحسل كروم سمَّه مشكلاتِ كُينَى وآصل

بيرد ل عنتم زِ نبُ ربر منحروميل سرىنىدكت دە شىدمگرىنداجل

انسانی زندگی کے آئوی لمات کو، زندگی کے درد انگیز خلاصے سے تعبيركيا ماسكتا ہے۔اس وفنت بچپن سے كراس انوى لمحة ك كے قام مصلے اوربرك اعمال بردؤ سكرين كى طرح انتهول كسامن منودارسون لكتيبي ان اعمال کے مناظر کو دیکھ کر مہی تو ہے ساختد انسان کی زبان سے دروو ہر سے چند جلے مکل جاتے ہیں - اور مبی مایس وحسرت کے چندا مسوا نکھ سے عارض رِ مُركِ رِ شِنْ عِينِ - آگري وُنيا كے اس کُل پرسے گُور کر عقبیٰ کی طرف مرانسان

نے جانا ہے۔ لیکن ال جانے والول میں کچھ ایسے بھی مہستنے ہیں ، جن کے متعلق کہن رط تاہیں۔

> پی گئی کتنوں کا لہو تیری یاد عم تیرا کتنے کلیج کی گیا

اس تبیل کی چند عظیم المرتبت سبنیول کے سفر آسخرت کی، دل دومانع کے بادشاہ خطابت کے۔ شہر سال کے سب سے بادشاہ خطابت کے۔ شہر سال المحالم آزادگئے۔ انسانیت موت کے دروانی براے ادب حضرت مولانا الوالمحالم آزادگئے۔ انسانیت موت کے دروانی میں میں منظر کشی کی مقی سیر برا تاثیر، برا درد، دل گدازا وردل سوز

پرسے اور اس فدرمور سے کم نابیہ کوئی سنگ دل ہو براس کا مطالعہ کا ب فیرت اس کا مطالعہ کی سنگ دل ہو براس کا مطالعہ کرے اور اس کا انتخاص کرے اور اس کی آنکھول سے آنسووں کی جھطواں نہ لگ جا بیش بالخفیص مولائے گئی، دانا کے مشبی ختم الرسل صلی اللہ علیہ دستم کے سفر ملک بقا کا تذکرہ دل نظام کرنہیں دل بر بچرر کھ راج سفا بالجا تا ہے ہوں ظالم ہے ہوں مطالعہ ب

مریر برسے بعد مسلانوں کے جگر کسٹ ندم اولکھوا گئے۔
جہرے بھ گئے ، انکھیں خون بہانے لگیں، ادض وساسے نوف
ہنے لگا، سورج ناربک ہوگیا، انسو بہررہے تقے اور تخت نہیں
تقے بمی صحابہ نیران و سرگردان ہورا با دیوں سے نکل گئے، کوئی جنگ
کی طرف عباک گیا، جو بیٹھا نھا بیٹھا رہ گیا، جو کھوا تھا اسے بیٹھ جانے
کی طرف عباک گیا، جو بیٹھا نھا بیٹھا رہ گیا، جو کھوا تھا اسے بیٹھ جانے
کا یا دانیہ نوم کوایسی نبوجی قیا مت سے بیٹھے فیامت کا نمونہ بیش کر رہی تھی۔

اوراس کا تھول سے آنسووں کی ابشار نہ بہن سکے "؟

رحلب نبوئ

إِذَ إِهَاءَ نَصْ اللّهِ والْفَقُ حِب اللّه كَ مدداً كُنَى اوركم فَحْ اللّه وَ مَنَ اللّه والْفَقُ حِب اللّه كَ مدداً كُنَى اوركم فَحْ اللّه وَ مَنَ اللّه اللّه وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّه

ا جب بہ سورت نازل موئ تو بیغیر انسانیت نے اللّٰد کی مرضی کو بالیا کہ اب ونت رحلت قریب آگیا ہے جھنوراس سے پہلے فائد کعبہ میں تظہیر حرم کا آخری اعلان کر پیچے سے کہ آئیدہ کسی مشرک کو اللّٰد کے گھر میں داخل مونے کی اجازت نہیں موگی اور کو ٹی برمیہ شخص فائد کعبہ کا طواف کا منہیں کر سکے گا حصنور نے ہجرت سے بعد فریفیڈ چے ادا نہیں فریا با تفار اب سلے جی حصنور نے بیجا موٹی کہ سفر آخرت سے بہلے متام امن سے سابھ مل کرآخری تھے کو بیا جائے۔ بطا انتمام کیا گیا کہ کوئی عنید

مبش ہم کابی کی سعادت سے محوم نزرہ جانے حصرت علی محر میں سے بلاباً كيا - مَبَالِل كوآدى سجيج كراراده باك كي اطلاح دى كتي - تمام ازواج مطهرات كور فا قت كي بشارت سنا ئي مضرت فاطرة كو نياري كاحكم ديا- ٢٥ رويقعار كومسجد منبوى مين حميعه متوا اورومين ٢٧رى روانتي كا اعلان موكبا جب٢٧ك صبح منور موئى توجيره الورس دوانى كامترتي نمايال مورثني تقيل فيل كرك باس نبديل فرا با اورادات ظهرك بعد، حدوث كرك نزالول مي مدبنه منوره سے باہر نکلے۔ اس وقت مزارها خدام امن این نبی رحمت کے ہم کاب تھے۔ بہ فانل مقدس مدینہ متورہ سے دمیل دور، ذی الحبیف میں بنے کررگا اورنسب بھرافامن فرمائی۔ووسرے روز حضور ماک نے دومارہ معنسل فرمایا حضرت صديقه فن في مم ماك برايف ما محفول سع مطر طل- داه سبار سوف س پہلے آپ بھراللہ کی حاصری میں کھونے ہوگئے اور بڑے دردلدازے دور كنتي اداكير- عجر قصوراً برسوار بهوكم احرام باندها اورتما فربيك

لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَكَيْكَ لَا شَدِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَ النِّعُمَدَةَ لَكَ وَ الْمُمُلُكَ لَكَ لَا شَي يُكِ لَكَ بِهِ

اس ایک صدائے تن کی اقتدادیں سزار کا خدا پرستوں کی صدائی بدند مونے نگیں۔ آسمان کا بوت حد خدا کی صداؤں سے لیرن ہوگیا اور دفنت وجل توجید کے ترانوں سے گو بنجنے گئے بحصرت جا برط فرمائے بیس کہ حصنو ڈرسر ورِعالم کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ، جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی تھی ، انسان ہی انسان نظر آئے تھے جب او نگنی کسی او بنجے بیلے برسے گذرتی تو تین مرتبہ صدائے تجیر بلند فرمائے آوازہ نبوگی کے ساتھ لا کھوں آ وازی اور اکھنیں اور کا روان بنوت سکے
سروں پر نعرہ کا سے بجیر کا ایک دربا ہے روال جاری ہوجا کا سفر
مبارک نورد نرجاری رکا ۔ ہم دو والیج کوطکوع آفاب سے ساتھ مکے معظمہ
کی عمار نیں نظر آنے کئی تقیق اور کا شخصی خاندان سے معصوم بیتے اپنے بندگ
کا تنات کی نشر لیف آ وری کی بھوا میں کراپنے اپنے گھروں سے دوائے تے
بوقے نمکل رہے تھے کہ چہرہ آلور کی مسکرا بھوں سے ساتھ بیٹ جا بیٹ
روھر سرورِ عالم شفقت منتظری تصویر بن رہے تھے بعضور پاگ نے اپنے
کم س بیتے اسے معصوم جہرے دیجھے تو بوش مجست سے جھک گئے اورکسی
کے س بیتے اسے معموم جہرے دیجھے تو بوش مجست سے جھک گئے اورکسی
کو اورٹ سے آگے بھا لیا۔ اورکسی کو پیھے سوار کر دیا۔ مقور ٹی ویر بعب
کو اورٹ سے آگے بھا لیا۔ اورکسی کو پیھے سوار کر دیا۔ مقور ٹی ویر بعب
کو اورٹ سے آگے بھا لیا۔ اورکسی کو پیھے سوار کر دیا۔ مقور ٹی ویر بعب

" اسے اللہ اِنا مُركعيكوا ورزيادہ سُرف وا مُنياز عطافرما يا

معارحرم نے سب سے پہلے کوبتہ اللّٰد کا طواف فرما با بھرمق ام ابرامیم کی طرف تنشر لفیت ہے گئے اور دوگانڈ تشکر اواکیا - اس وقت زبان باک بریہ آییت مباری متنی : -

وَالْخُيْدُ وُامِنْ مَقَامِرِ إِبْدَاهِ يُمَمَّمُ عَلَى

اورمقام ابراميم كوسجده گاه بنا ؤ-

کعتہ اللہ کی زیارت کے بعد صفاا و دمروہ کے بہاڑوں برنشریف کے کیے بیہاں برا تھیں کعبۃ اللہ سے دوجار مویش تو زبان ایک سے ابرگہر مار کی طرح کلمان تو حید و تکبیر جاری موسکتے۔

وَلَهُ الْحُنْدُ يَجِي وَيَعِيثُ حماس سے کئے وہی حال ماہے وَهُوَعَلَىٰ كُلِ شَيْئُ قَدِيْدُهُ وہی مارتاہے اور دسی مرجیز بد فادرے -اس سے سوا کونی لاإلكة إلَّاللَّهُ وَحُدُهُ معبود نہبس اس نے اپنا وعدہ آيجنز وغله كضرعيكه وَهُوَ مُرَالُاكُونَابُ وَحُلِكُا بوراكر دباراس نے اینے بندے ى امدا د فرما ئى اور اكيل نے تمام نبائى جمعيتيں باش باش كردير. ۸۔ ذی المج کومنی میں تبام فرمایا و برکوجد سے رفد نماز صحادا مرکے منی سے روانہ ہوئے اور دادی غرہ میں مطہرے ، دل وطلح میدان عرفات میں تشرفیت لائے توایک لاکھ ۲۲ مزار خدا برشوں كالمجع سامنح تفا اورنيبن سيسة ساك نك تكبيرو تهليل كي صلابي كمخ رسى تفين اب سركار دوماتم تصور برسوار موكر ان ب مالماب ك طرح كوه عرفات كي جر في سيطلوع مهوست تأكم خطشه رج ارتشا د فراليل بها لأسك وأمن من عائينة أورصفية أورعي أ ورعي أناطة والبرير الوسير أورعمر كأ خالية اوربلال اصحاب مفرة اورعشره مبترة اور دوسري سيكرول اسلامی جانختب اور تبائلی جمعینی حلوه فراً تقیس اور پہلی ہی نظرسے بہ معلوم موحاتا بخواكه والني امت ، ابني أمّت كي موجّ دات كيم ہیں اور محا نظر حقیقی کو اس کا جائوج سبر د فرور ہے ہیں۔

خطبہ مجت الوواع (سول الله علی آخری آسو، جاس است کے غم میں ہے جہ الوداع کے خطبہ میں جمع میں۔ اس وقت دولت و محومت کا سیلاب سالوں کی طرف آمنط اجلا آر کا مفاا ور رسکول الله کاعم بے مقالی دولت کی

به فراوا نی،آپ سے بعد آپ کی اُمتن سے دابطر انخا درومارہ مارہ كروس كا-اسى لئ التحاد أتت كاموضور ابين ساسف راع ابااور بچردردِ نبوّت کی بوری نواناً ئی اسی موضوع برصرت فرما دی پیلے نہایت بى دردانيرالفاظين نيام التحادى ابيلى كو بجر فرما ياكريس انده طبقات كونشكابت كاموقع مزدنا الكرمصار اسلام مين كوفي شكات مذ برط حائے مجراساب نفاق کی تفصیل بیس کرے ان کی بیخ کنی کاعملی طور برسروسامان فرمايا بجرواضح كياكم جلدمسا نول كے انتحاد كا سكياسان كيا ہے ؟ آخى وحيتت بر فرائى كران مدايات كو ائتره نساول ميں بھیلانے اور مینچانے کے فرض میں کوناسی مذکرنا ۔ خانمہ نقرریے معب مصور نے اپنی ذاتی سرخروئی کے لئے حاصری سے شہادت پیش کرنے بوست اس طرح باربارا للدكولها ماكه مخلوق خداك، ول مجل كف. آنھیں بانی برحمیک اور وجیں انسانی صبول سے اندر تزلب تراب کر الامان اودالنياشكى صدابش بلندكرنے لكيم ر

محدوصلوة كي بعد خطية مح كا بهلا درد انجيز ففره يه نفا :-

اے لوگر اِمِی خیال کرتا ہوں کراچ کے بعد میں اور تم اس اجماع

میں تمبی دوبارہ جمع نہیں ہوں گئے۔ میں میں نفر میں میں نفر

اس ارشادسے اجتماع کی غرض و غایت بے نقاب ہو کرسب سے سامنے آگئ اور حب شخص نے بھی برارشادِ مبارک سُنا، نرطب کررہ گیار اب اصل بیغام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرما یا :-

اے وال اِ تمہارا خون ، متہارا مال اور تمہارا نگ و ناموس ، اسی طرح ایک دوسرے برهرام ہے ، جس طرح یہ دن رحمید ) یہ مہیند رذی کے ،

اوربیس مرکم محرمه ، فم سب سے مع قابل مرمت ہے "

اسی تحتے برمز مد زور دے سرار شاد فرمایا ،

ا سے نوگو اِ آخر تمہیں بارگاہ ایزدی میں پیشیں سوناہے ، وہل تمہائے اعمال کی باز پُرس کی حاسے گی۔خبردار اِ میرسے بعد ممراہ مذہر وجا پڑو ہے ایک دوسرے کی گرد میں کا ٹنا شروع کر دویے

رسول باک کی بیدورومندان وصیتت زبان پاک سے تعلی اورتنری طرح دلول کوچرگئی-اب ان نفاق انگیزشگا فول کاطرف توجددلائی،جن سے بیدا موجانے کا اندلیشہ تھا۔ بینی بیک افتدارِ اسلام کے بعد غریب اور پس ماندہ گروہوں برنظلم کیا جائے گا۔

اس سيوس مرا ما:-

اے لوگودانی بیویوں کے متعلق اپنے السّسے ڈرتے دہنا تم سے نام مندائی ذِمِرداری سے انہیں زوجیت بیں قبول کیا ہے اور اللّٰ کا نام سے کراُں کا حبم اپنے لئے حلال بنایا ہے بعورتوں بہتہارا بیری ہے کہ وہ بجہ کو تہارے بہتر برنہ آنے دیں ، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں البی مار مار دوج نمایاں نہ ہوا ورعورتوں کا حق تم پر بیرہے کو انہیں با فراغت کھا نا کھلاؤ ادر با فراغت کہا پہناؤی

اسی سلسلے ہیں فرمایا:۔ اسے توگو! تمہاںسے غلام ، نمہاسے غلام جوخود کھا ڈسگے وہی انہیں کھلانا جوخود پہنو گئے، دہی انہیں بہنانا یہ

ی ماد وخون ریزی کے برطے برطے موجبات دو تھے

ا دائے سودے مطالبات اور مقولوں کے انتقام ایک شخص، دوسر شخص سے اپنے قدیم خاندانی سود کا مطالبہ سرتا تھا۔ اور یہی جھگوا بھیل کرخون کا درباین جاتا تھا۔ ایک ادمی دوسرے ادی کوفتل کردتیا۔ اس سے نسلاً بعد نسپل قبل دانتھام کے سلسلے جادی ہو حاتے تھے۔

سودا ورخون کے قرض معا من کردینے کے بعد فردعدالت نفاق کی طرف متوج موسے اور ورثن، نسب مفروضیت اور منانت کے ننا زعانت کے منعلق فرمایا: ۔

اب الله تعالى نے مرایک مقدار کاسی مقرر کردیا ہے،
لہذا کسی کو وار فول کے حق میں وسیت کرنے کی صرورت
مہیں ہے بیجی بس کے بستر بر پیلام وامرہ اس کر دیا جائے
اور زنا کارول کے لئے بتھرہے اور اکن کی جواب دہی
اللہ لیہ ہے جولڑگا، باب سے سواکسی دوسرے نسب کا

دموی کرسے اور فلام اپنے مولا کے سواکسی طرف اپنی نمبینت کرسے - آن بر طذا کی لعنت ہے ۔ عورت سنوسر کے بلا اجازت اس کا مال صرف نہ کرسے - قرص ادا کئے جامین عاربیت واپس کی جائے عطیات لوطائے جامین اور ضامن تاوال اوا کرنے کا قدم دارہے "

ا بل عرب مے نزاع اور اسباب نزاع کا دفعیہ سومیکا تو اس بن الاتولی تفریق کی طوف توجہ فرما کی حوصد کو ل سے بعد عرب و معجم یا گورسے اور کا ہے سے نام سے پیدا ہونے والی نفی ۔ ارشا دفرمایا ۔

مل السے لوگو! تمسب کا خدا جی ایک ہی ہے اور تم سب کا ماب ہی ہے اور تم سب کا ماب ہی ہے اور تم سب کا ماب ہی ایک ہی ایک ہے اور تم سب کا ماب ہیں ایک ہیں ہیں ہوگا ہیں سیا ہ کورشرخ میرکو تی بیدائشی برنتری یا امتیاز حاصل نہیں ہوگا ہاں افضل وہی ہے جو برسیز گاری میں ہو۔

مر سرمسلمان دوسرے کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری میں عام

انتحادِ اسلام کم متعقل اساس کی طرت المهنمائی فرمائی:" اسے موکو امن تم بین وہ چیز چیوٹ جلا ہوں کہ اگر تم نے اُسے مصنوطی سے ساتھ بکرانے دکھا تو تم کمبری کمراہ نہیں ہو ہے، وُہ جیزاللہ کی کناب فرآن ہے "

انتحا دِ امّت سے عَملی پروگرام کی طرف رامِنما ئی فرمائی:۔ " اے دیگہ! میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے 'اور نہمیرے بعد کوئی نئی امّ تت ہے۔ پس تم سب ا پنے اللّٰہ کی عبادت کرو خاذ

بنجگانه کی پابندی کرو، دمفان سے روزے رکھو، خوش دلی سے ا بنے مالوں کی دکوہ نکالو- اللہ کے گر کا حج کرو، احكام امت ك احكام مانواورا بن الله ي حبَّت مين حكم مالل

سرخرمین فرمایا :-.

وَ آنْتُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَ كَعَنِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَمَا اَنْشُمُ قَا يُلُوُنَ اللهِ صمير متعان كُواسى اللب

كرس كالقراس وقت كي سواب دو كي ؟

اس پر لمجے عام سے بُرِ بوش مدائی بلند تو بی ، -اِنْافِ مَسَد بلغن اسے اللہ کے رسول ای ہے تمام

واد بید ونصِعت احکام مینیادیج اب ایدک

رسُولُ إلى فرض رسالت اواكرديا المص الله كارسُولُ إلى

نے کوے تھوٹے کوالگ کردما۔

اس ومت حضور مرور عالم كن انكشت شها دت أسماك كي طرف اعلى ابك وقعه آسمال كاطرت الكلي الحفاف تصفح اور دوسري ونعهمج كى طرف الثاره فراتے تصاور كتنے جاتے تھے:-

الله مداشهد اس الله فلي فداك كوايي سن الد

التهم اشهد استالله المنوق ضراكا اعترات

اے اللہ ! گواہ موصا۔ التهماشهد

اس مع بعدارشا وفرايا .

تروك موجود من وه ال اوكول كرج بهال موجود منيس برايري

مرایات بہنجاتے چکے حابیث مکن ہے کہ آج کے بعض سامعین سے زیادہ پیام تبلیغ سے سُننے والے اس کلام کی فخافت کریں ہے۔"

علامی فاطعت رہے۔ خطبئہ رجے سے فارخ ہوئے تو ت جبر آیا میں دین دیناور

تکیبل دین وانمام نعمت

الله كي مركا وي-

مرکار دوعالم نے جب لاکھوں کے اجماع میں اتمام نعمت اور کھیل دین نظرت کا یہ آسنری اعلان فراباتو آب کی سواری کا سامان ایک مجید سے زیادہ فیمت کا نہ تھا۔ اختتام خطبہ کے بعد حصنرت بلال نے اذال بلنلہ کی اور حضور نے ظہراور عصر کی نماز ایک ساخف پڑھائی بیمال سے ناقبہ برسوار مہوکر موقف میں تشریف لائے اور دیمت ک بارگاہ الہی میں کھڑ وعامی کرتے دیے جب غروب آفتاب کے قربیب ناقد نبوی جوم فلائق میں سے گذری تو آب کے فادم اسامہ بن زیر گراب کے ساتھ سوار فلوق میں اصطراب سابد ایمور نا تھا اس وقت صفور کا تھا در اس وقت صفور کا تھا در اسامہ کے ارتبائی کے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے جائے تھے اور زبان پاک سے ارتباؤ کی مہار کھنے تھا کہ کا کھنے کی مہار کھنے کا میں کا کھنے کی مہار کھنے کے دریا تھی کی کا کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے دریا تھا کھنے کی کھنے کے کہ کے کھنے کرنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کرنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کے کہ کے کہ کے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھنے کی کھنے کے کہ کے کہ کے کہ کھنے کی کھنے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کھنے کی کھنے کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھنے کی کے کہ ک

وگو اسکون کے ساتھ وگو اکام کے ساتھ السكينة ايها الناس السكينة إيها الناس

مع بخارى ع اص مهام- تور محد كم اي المجالم الله المائدة أيت ا

مزدلد میں ما زمغرب ادا کی ادرسواریوں کو اکرام سے لئے کھول دیا گیا۔ بھر فاز عثام کے بعد لیدط گئے اور صبح کا کرام فرائے رہے مدیثی کی سختے ہیں کہ عربی میں ایک شب ہے جس میں ایک ناز متحب اور مجروی کی طرف روان متحب اور جروی کی طرف روان موان موسے ۔ اس وقت آپ کے چیرے مجائی فقیل بن عباس آپ کے ساتھ سوار سے ۔ نا قد قدم برقدم جارہی تھی جارہ ں طرف ہجوم تھا لوگ مسائل پوچھے تھے اور آپ جاب دیتے ہے ہجرہ کے باس ابن عباس نے کا کروی تو آپ بے انہیں چیدیکا اور ساتھ ہی ارشا و فرایا۔ فرکن روان اور آپ میں ملوکر نے سے بیجے دینا تم سے بہا تو میں اس سے بہا تو میں اس سے بہا تو میں اس سے بریاد موتی ہی ہی ہی سے بریاد موتی ہی ہی

مقور مقور شی دیرسے بعد فراقِ امت سے جذبات تازہ ہوجاتے تھے ،آپ اس وقت ارشاد فرماتے تھے۔

اس وقت ج سے مسائل سیکھوں میں نہیں جانا کرشابداس کے بعد

م ورس على فرت آئے "

مبدان من اور غدیر می کے خطیات پرسوار تھے، حضرتِ بال مارخامے کو سے تھے اسامری زیر پیچے بیٹے کچوانان کرسایہ کے ہوئے تھے آگے پیچے اور دائی بائی مہا ہری انسار، قریش اور قابل کی صفیں، دریا کی طرح روال تقییں۔ اور ال یم نافہ بنوی کشتی فوج کی طرح ، شارہ نجان بن رہی تھی اور الیا معلم مور نا تفاکہ با عبان از ل نے قرآن کریم کے اندار سے صدق واضلاص کی جونی

مدنیا بسائی مقی اب وہ سگفتہ وشا داب سوحی ہے ۔ معنور نے اس دور حدید کی با د تا نه کرتے ہوئے ارشاد فرما یا:۔ رس ج زمانے ئ كروش دنباكو بھراسى تقطة فطرت برسے آئى جبكہ التُدتعا مط تتخلِق ارض وسماكى اتبداء كى مقى " يهر ذيقعده ، ذي الحجر، محرم اوررجب كى حرمت كا اعلال كوت ہوستے مجمع کومخاطب کرسے آرشا و فرمایا ،ر بیغمرانسانیت استاج کون سادن سے ؟ ملانول :- التداور رسول بيترط نتي ب بیغیرانسانیت، د طویل خاموشی سے بعد کیا آج فرا نی کا وق ب مسلمان :- بنیک إفرا في كادن ب. بینمبرانسانیت: برکونسام ببنهسے ، مسلمان: التلدا وررسول بهترها فت بل. بعنمبرانسانیت: - اطویل خاموشی سے بعد کیا یہ دوالجے نہیں ہے ؟ مسلمانً :سب شک به زوالحرسے۔ بینمبرانسانیت ، برکونسائنہرہے مسلان: - التداورسول ببنرحانت بس ر بعير إنسانيت: - اطويل خامر شي كي بعد مكيا بر بلدة الحسدام نہیں ہے ؟

مسلمان : بے شک بدبلدۃ الحرام ہے۔

اس سے بعد فرط! ...

"مسلاند إمهارا بنون، تهادا مال، تهاری آبرو، اسی طرح محرم

یماں سے قربان گاہ بین تشریف لائے اور ۱۹۳ اونٹ خودذری فرائے اور ۱۹۳ کوشت اور لوت فرائے اور ۱۹۳ کا کوشت اور لوت فرائے اور ۱۹۳ کوشت اور لوت سب بخرات کردیا ۔ بھر عبد اللہ بن معرکو طلب کرے سرمے بال انزوائے اور بیم کوشت میں تشریف ہے ۔ بیماں سے اعظام خان کعب کا طوات فرمایا - اور زمزم بی کرمٹی میں تشریف ہے گئے اور ۱۹ اور کا طوات فرمایا - اور زمزم بی کرمٹی میں تشریف ہے گئے اور ۱۹ اور کمان میں مورک کے ساتھ در بندمنورہ کی طرب مراجعت فرمانی جب ایشار و مہاہ بین سے ساتھ در بندمنورہ کی طرب مراجعت فرمانی جب فرم بینے توسی گئے کہ ارشاد فرمایا : -

"ا کے ٹوکھ اِمیں بھی بشر سوں ممکن ہے الشکا بلا وااب طلد اکا ہے اور مجھے نبول کر تا پڑے میں تہا دے کئے دوم کرز منتقل قائم کرمپلا ہوں ایک اللہ کی کتا سے جس میں موایت اور روشیٰ جع ہے اسے محکمی اور استواری سے ساتھ بجر اور دوسرامرکز میرسے اہل بہت ہیں۔ ہیں ابتے اہل بیت کے بارہ میں تہمیں فوا تدسی کی وصیّت کرتا سوں سے

سی یا یہ اجماع امنٹ کے لئے اہل دعیال کے مفوق واس ام کی وسیت مقی تاکروہ کسی مجٹ میں المجھ کر مصفور کے مختصر سے خاندان سے ساتھ بے محافی کا سلوک نئریں مدینہ سے قریب بہنچ کر دان ذوالعلیف میں مطہرے اور دوسرے دن مرینہ متورہ میں داخل ہوگئے جمفوظ ، مامولی مک سمرتے ہوئے اور شکر سجالاتے ہوئے ۔

دمضان المبارک میں ہمیشہ دس دون کا اعما ک فرماتے نفے سلم میں ۲۰ دوز کا اعتکا ت فرمایا۔ ایک دن حصرت فاطر متو اس الشرون کا اعتکا ت فرمایا۔ ایک دن حصرت فاطر متو اس الشرون کو النبی تو آن مصد فریب معلوم میں تو آن ہے۔ انہیں آیام میں شہردائے اُحد کی تکلیفٹ ہے کسی کی میٹھا دت اور مردانہ وار قربانیوں کا خیال آگیا تو گنج شہیدال میں الشرافیات اور مردانہ وار قربانیوں کا خیال آگیا تو گنج شہیدال میں الشرافیات اور ہو میں اور انہیں اس طرح الوداع ہی جس طرح آیا۔ مناز جنازہ پرطیعی اور انہیں اس طرح الوداع ہی جس طرح آیا۔ بندگ شفیق ، ابنے کم س بحق و سے پیار سمتا ہے اور جھرانہیں الوداع بندگ شفیق ، ابنے کم س بحق و سے پیار سمتا ہے اور جھرانہیں الوداع

کہتاہے پہاںسے والمیں کئے تومنبر بنوی پرصلوہ طراز مہوئے اُور ارباب صدق وصفاسے نہابیت در دمندانہ لہدیں مخاطب ہو کر ارشاد قرمایا۔

ر دوستنوا اب بب تم سے اسے منزل آخت کی طرت جلاجا رہا ہول کا کہ باد کا رایز دی بیں بہاری شہا دت دول واللہ مجھ بہال سے وہ اپنا حوض نظر آد کا ہے جس کی وسعت ایلہ سے جفت تک ہے ، جھے تمام دنیا کے خانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں اب مجھ بہ خوت نہیں کہ ہر الب مجھ بہ خوت نہیں کہ ہر الب مجھ بہ خوت نہیں کہ ہر الب محمد بہت وخول نہ الب میں منبل نہ ہوجا وا در اس سے لئے آئیں میں کشت وخول نہ کرواس وقت تم اس طرح باک موجا و تے جس طرح بہای مروان کر ہمیں دہیں تو میں بہای تو میں باک موجا و تے جس طرح بہای تو میں باک موجا و تے جس طرح بہای تو میں باک موجا و تے جس طرح بہای تو میں باک موباتی ا

سمجھ دہرشے بعد تلب صافی ہیں زیدبن حارث کی با د مازہ مو گئی انہیں حدود شنام سے عرد کی سے شہید کر دیا تھا ۔ اسا مرب گزید توج سے کرجا میں اور ا پہنے والد کا انتقام میں "

ان اہم میں خیال مبارک زبادہ ترگذرہ ہوئے نیاز مندوں ہی کی طرب مائل مجبت رہتا تھا۔ ایک دات آسودگان بھیع کا جیال آگا ربرعام مسلمانوں کا قبرسان تھا۔ حویش محبت سے آدھی دات آتھ کروماں نشر لیب سے گئے اور عام المٹیتوں سے گئے بڑے سوز سے دعا فروانے رہے بھر رہاں سے روحانی دوستوں سے مخاطب مور فروایا۔ انا بکھ مسلاحقون میں اب حدد تہارے ساتھ شائل مہو

رتم سول

به این دن مسعد نبوی مین مجرسها نول که یا د فره یا دامنها عرا موگیاتر ارشا د فره ایا ه

رسا و فرمایا ، رسلانو امرساالله تعالیے تم سب برانی نعمین مازل فوائے نبراری ول شکسی دور فروائے تبہاری اعانت و دستگیری ذرائے

مہاری کی منطقی دور مرف ہمہاری کا معاملہ ہوگار مہیں رزق اور برمت مرحمت فرمائے ۔ تمہیں عرّت و رفعت سے مرز از فرمائے تمہیں دولتِ امن و عافیت سے شاد کام فرمائے بیں اسس

مهمین دونت ای وعالیت سے سادہ مراجے بی اسم، وفت تهمیں صرف خوب خدا دانعا کی وصیت کرا موں اب

الله تعالى به تمهارا وارث اورخليف سے اورميري تم سے ايل اسى سے خوت سے لئے ہے۔ اس لئے كم ميرامنسب

ابین اسی بے توق مے ہے ۔ اس کر بیر تعلیب نذر مبین ہے۔ دیجھنا اللہ کی بستیوں اور بندول میں تخبر نازیر میں ایک میں اس کے متابات کی ساتیوں کا در اس کے ساتھ کا اس کے ساتھ کا اس کی ساتھ کا کی ساتھ کا اس کی ساتھ کا کی ساتھ کا کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سا

اور برنزی اختیار نترنا- به حکم رِبّا نی مروتت تمهاری۔ اگر نا دیں من در مربر »

تِنْكَ اللَّدَارُ الْاَحْدَةُ يَ يَ آخِتُ كَا كُمْ مِهِ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْتُ مِنْ مُرْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْمُ وَلَيْ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللِّهِ الللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللَّهِ اللللْلِي اللَّهِ اللللْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللللْلِي الللْلِي الللِهِ الللِهِ اللْمِنْ الللللِّهِ اللللْمُنِي الللِهِ اللللللِّهِ اللللِهِ الللِهِ الللللِهِ اللللْمُنْ الللللِهُ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللللِي اللللْمُنْ الللِهِ اللللْمُنْ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللْمُنْ الللِهِ اللللْمُنْ الللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللْمُنِي الللِهِ الللْمُنْ الللِهِ الللِهِ الللْمُنْ الللِهِ الللْمُنْ الللِهِ الللْ

عَلَقَ أَفِي الْأَرْضِ مَلَافَسَادًا عُرِورا ورنساد كا اراده منهين عَكُقَ أَفِي الْأَرْضِ مَلَافَسَادًا عُرورا ورنساد كا اراده منهين

پھ فرطیا۔ اکیشک فی حکانگ مَنٹُوی لِنُهُ مَنْکُوی لِنُهُ مَنْکُویُن کِیانگیر کرنے والوں کا ٹھکا نہ دوزخ نہیں جسے ؟ آخری الفاظ میاں ثناہ فرطئے سلام تم سب پراوران سب لوگو ک پر جوفاسطہ اسلام سے میری بیت! میں داخل ہوں گئے"

ا دُهِبِ البُاسَ رَبِّ التَّاسِ اسے مالک انسانیت اضطارت کَاشُفِ النَّا اسْتَافِیُ الْشِفَا مُ دور فرماوے اسے شفا دینے والے اِلاَّ شِفَاءُ كَ شِفَاءً لاَ يُعَادِمُ نُونِتِفا عطا فرما دے شفا وہی ہے سَعَماً هُ هُ مُن شِفَاءً لاَ يُعَادِمُ مُونِعَانِ رَبِ وَصَعِما اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ

كر كورتى تكليف باقى ندريسے۔

اس مرتبہ میں نے یہ دُھا پڑھی اور نبی خداصتی اللّہ علیہ وسلم کے ٹا تھوں پر دم کرکے یہ جانا کہ حبم اطہر بہمبارک ٹا تخفہ چیرد وں مگر حصنور کے ٹا تقریمے بڑا لینے اور ارشا و فرط با : ۔ اے اللہ اِمعانی اور اپنی رفاقت عطافرمادے۔ ٱنَّلَهُ عَراخُفِرُكِى وَالْحِقَٰثِي بِاالتَّرِفِيُقِ الْاَغُلَىٰ-

مجمر فرطايا بمسلما فواوه قوم اللك عضب بب أجاتي سع جرقبور

ا ببیاء کومساجر بنا دے یا

بعرنسرمایا: و دیکھو؛ مین نم کواس سے منع کرتا ہول، دیکھواب بھیر یہی وصبت کرتا ہول؛ اسے اللہ تو گواہ رہنا اسے اللہ! تو گواہ رہنا! بھریہ ارتثاد فرمایا:

فداتعاكے في أيف ايك بندے كوا فتيار عطافرايا سے كروه

ونیا و ما فیم اکو قبول کرسے یا آخرت کو مکراس نے صرف آخرت می تبول کر بیا ہے ؟

بیس کررمزشناس مبوت حصرت صدیق اکبر اسو مجرلائے اور رونے لگے اور کہا ہا رسول اللد اہمارے وں باب، ہماری جابیل اور ہمارے زرو مال آب برقرمان مہوجا میں یا لوگوں نے ان کو تعجب سے دیجھا کر محفور انور تو ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں بہر سے دیجھا کر محفور انور تو ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں بہر اس میں رونے کی کونسی بات ہے ؟ مگر میربات امہول نے سمجھی، بجر رورہے تھے محضرت صدی تی کی اس بے کلی نے قیال امشرت کودوسری طرت مبندول کر دیا۔

ارشاد فرمایا ،-

میں سب سے زیا وہ حس شخص کی دولت اور رفاقت کا نمکار ہول وہ الویجرون ہیں۔ اگر میں اپنی اُمّت میں سے سی ایک شخص کو اپنی دوستی سے لئے منتخب کرسکتا تو وہ الویکرون ہوتے لکین اب رشتہ اسلام میری دوستی کی بنا ہے اور وہی کا فی ہے مسی سے گئے برکوئی درہیجہ الویکرون کے درہیجہ سے سوایا تی بندر کھا جائے ہیں۔

اے لوگو اِمِیں اپنے انصار سے معاملہ میں تم کو وصبت کرتا سول، عام مسلمان روز برد وزیر صفحہ جا بیں گئے۔ گرمیرے انصار کھانے میں نمک کی طرح رہ جامیں گئے۔ یہ لوگ مبرے عبم کا ہیری اور مبرے سفر زندگی کا توشہ ہو انہوں نے اپنے فرانش ادار دیئے مگراُن کے حقوق باتی ہی حوشی است کے نفع اور نقصان کا متوتی ہو اس کا فرض سے تغریف ہوجائے ان کے متعلق درگذرسے کام ہے۔ حفود سنے حکم دبا بھاکہ حضرت اسامرہ ابن زید شام بر حملاً ورہوں اور اپنے شہید والد کا انتقام لیں۔ اس کمنا نقیں کہنے گئے ایک معمولی نوجوان کو اکابر اسلام ہر سپر سالار مقرد کر دبا گیا ہے ، اس سیسے میں سپنیر

مهم المرار المرار المراري برنم كوائتران سے اور كل اس كم باپ زيد الم كى سردارى برنم كوائتراض تقام دا كى نسم او ده مجى اس منصب كے سنتی سخصا ورب مجى وه مجى مجھے سب سے زیادہ محبوب تضے اوراس كے لعد بہ مجى سب نے زیادہ محبوب ہيں "

بھر فرط یا ، کال و حوام کے تغین کومیری طرحت منسوب فرکز نا۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جے قرآن نے حلال کیا ہے اور اسی کو حرام قرار دیاہے ، جے خدانے حام کیا ہے ہے گر

اے رسول کی بیٹی فاطمہ! اور اسے بینم خواکی کچھ بھی صفیہ! ضاسے ہاں سے گئے کم کر دور میں تمہیں خدائی گرفت سے بہیں بچاستنا ،

دفات سے جار روز پہلے دھمجات ، حصرت عائشہ رشسے ارشاد نرایا

اسى روز منبن وصيتيس اور فرايش ٠٠

اکوئیمنزک عرب بیں نردے رہ )سفیروں اور و فودی بدستورعزت و مہا نی کی جائے رہ ہورای کی ایک کے متعلق بھی کھارٹنا و فرما یا جوراوی کی این الم کے متعلق بھی کھارٹنا و فرما یا جورد ااروز تاک سرکار باک علادت کا کی بیف اور ہے جمعرات سے روز مغرب کی نما نہ بھی خود بطرطائی اور اس بیں سورہ مرسلات تلادت فرمائی یوشاء کے وقت آنکھ کھولی اور در بانت فرمایا یہ کیا نما نرمونی ہیں۔

مسلما لوں نے عرص کیا : مسلمان صفور کے منظر بیٹے ہیں " لگن ہیں بانی بھر داکر عسل فرما یا اور بمت کرے اُسٹے مگر عش ایک مفوری دبیب بھر آنکھ کھو لی اور دنرایا : کیا نما زموجی ہے ؟ لوگوں نے عرض کیا " بارسول اللہ اسلمان آب کا انتظار کر رہے ہیں " اس مرتب بھراً عضا چا کا مگریے ہوش ہو گئے کچھ دیر کے لعد مھیرا تھے کھو لی اور دہی سوال دہرایا (کیا نما نہ موحی ہے ؟ لوگوں نے عرض کیا " یا دسول اللہ ا سب لوگوں کو حضور ہی کا انتظا رہے " تلیسری مرتبہ مہم مبارک پریانی ڈالا اور حب اعظا جا تو عشی اگئی۔ افاقہ ہونے پر ارشا دفر مایا : الوکر ش نماز بوٹھا دیں حضرت عالستہ صدلقہ سے نے عرض کیا " الوکر سے انہ الوکر شاہر ہیں۔ رتبیق انقلب آدمی میں بعیب وہ آپ کی جگر ہی کھڑے سے ان کے تو بخالا

منیں روا هاسکیں گئے ؟ ارشا دفرایا : وہی نماز وهائیں "حضرت عالیث کا خیال بہتھا کہ جو شخص رسول اللہ کے بعد امام مقرر مع گا لوگ اسے لاز مامنوس خیال کریں گئے۔ ردایت ہے کراس وقت صدیتی اکرون تشرکیت فرانہیں تھے۔ اس ما سطے مصرت عرض کو آگئے بڑھایا گئے۔ مگر صفور نے بین مرتبہ فزما یا نهیں۔نہیں بنہیں ابوبکرٹ نماز پڑھامیں ،

رسول الله کا منر تندروز پہلے خالی موریکا تھا۔ آج رسول الله کاملی میں خالی موریکا تھا۔ آج رسول الله کاملی میں خالی موریکا تھا۔ آج رسول الله کاملی میں خالی موریکا تھا۔ آج رسول الله کاملی کے میکی خلک کھوے مہوسے آنو عالم مایس نے مسجد نبوی پرا پہنے پر دسے مال دیئے الرائے ہے اور مسلما نول کے دل ہے اختیار رودیتے۔ اور خودصدیق اکبر شرسے قدم میں لا کھوا گئے ہو تکہ رسول التاریکے ارشا دسے ساتھ تو فیق المی شامل تھی اس واسطے بیٹم شی گئا وگئی رصفرت صدیق اکبر شرائے میں اسی طرح سترونمازیں پرطویس ر

وفات کے دوروز ہیلے پیٹھا رہے تھے کہ صوری کا د طبیعت نے مسجد کی طرف رجوع کیا اور صفرت علی اور صفری عباسی سے کندھوں پر مہارا یقے ہوئے جامت میں تشریعی سے آئے نمازی نہایت ہے قراری کے ساتھ معنور کی طرف متوجہ ہوئے اور صدیق اکبر بھی مصلے سے پیچھے ہٹے مگر حضور ہے دسیت مارک سے ادشا د فرمایا : پیچے مسطی مہلے ۔ بھر صفرت صدیق نظائے برابر ببیٹھ گئے اور نماز اداکر نے لگے حصوری افتدار میدیق اکبر

کرتے تھے اور صدیق منٹی اقتدا مہان کرتے تھے۔ یہ پاک نماڈ اسی طرح مکی سوگئی۔ توحفود کا کر حجوہ عائشتہ میں تشرکیٹ ہے گئے۔

مندوم انسانیت جوقید دنیا سے کناد سورسے تقے

وفات سے ایب روز بہلے

مسے بیدار مہوئے تو بہلاکام برکیا کہ سب فلامول کو آزاد فرمایا۔ یہ تعدا دیں، م تھے۔ چھرا فات البیت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت كاشانه نبوشي كى سارى دولت صرف سات ديباريق حفرت عالسنه رضع فرما يا أنهي غربيول مين تقتيم كردو مجع نشرم أتي ب كررسول اين التنكس مل اوراس ك كرمي دوات ونيا بري سموي اس ارتشا دير كلم كا كلم صات كرديا كيا - آخرى مات كاشار نبوكا میں جراغ جلانے کے لئے تیل تک موجود مہیں تھا یہ ایک بطودسی عورت سے ادھارلیا گیا۔ گھر میں کھے متھیار ہاتی تھے انہیں ملا نول کو مبررد یا گیا۔ زرہ نبوی ، س صاغ بؤ کے عوص ایک بہودی مے یاں رمن تقى يونكرصنعف لمحدبه لمحدثرتي يذيرتها اس واسطع بعثن ورومندول نے ووا پینیم کی مگرانکارفرایا ۔اسی وقنت عشی کا دورہ آگیا اور تیمار دارول نے من کھول کر دوا پلا دی - افاقہ سے بعد جب آس کا احساس سُوا نو فرا یا -اب بین دوا اُن بلانے والوں کو بھی بلائی مباتے یہ اس منے کرحس و جرد باجرد کی صحت سے ایک ول گرفتہ ویا وعاييش كررسى متى وه اين الله كادعوت كواس طرح قبول كريكا مقاكراب اس مين مذ وعاكى كنوائش ما في مقى اور مدواكي-

## **يوم**روفات

۹ ردبیع الودل رددشنب کومزاج اقدس تین تدرید سکون تھا تماند صبح ادای جا دسی تھی کہ صفور کے مسجد اور مجرہ کا درمیا نی پردہ سرکا دیا۔ اب میٹم اقدس کے روبرونمازیوں کی صفیص مصروب رکوع و مجود تھیں۔ سرکار دقہ عالم نے اس پاک نظارے کو جو صنور کی پاک تعلیم
کانتیج تھا بولے اشتیاق سے ملاحظہ فرما یا اور جوش مسترت سے مہنس
پولانے ۔ لوگوں کو خیال ہُوا کہ سجہ میں کشر لھیت لارہے ہیں۔ نمازی
بے اختیار سے موسکتے ۔ نمازیں ٹوشنے لگیں اور صفرت صدیق نے
جو امامت کرارہے تھے، چھے مٹنا جانا ۔ مگر صنور پاک نے اشارہ
مبارک سے سب کو نسکین دی اور چہرہ انور کی ایک جھاک دکھا کرچر
مبارک سے سب کو نسکین دی اور چہرہ انور کی ایک جھاک دکھا کرچر
حرے کا بروہ ڈال دیا۔ اجھائے اسلام کے لئے رسول اللہ صلی المدعلیہ
وسلم کا بہ جلو ہ نمیارت آخری خطا ور شابدیہ انتظام بھی خود قدرت
کی طرف سے متوا کم رفیقانی صلو ہ جمال جہاں آراکی است دی جھلک
دیکھتے جا بیش ۔

ر ما در موسے معنی میں اسلام مَلِیْهُ مَدِ ان موکوں کے ساتھ جن برخدا منظم اللہ مَلِی میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں ا

ممهی ارنشا د فرط نے:-

اَلْتُهُمْ مِيالِدَ فَينِي الدَّعَلَى الصفادند البهري رفيق م بهر حضرت على مرفعب فرايا يهب ف سرمبارک مواني گوديي ركد ليا - النهي مجي نصيحت فرائي كيم رئيب وم الله لعالي كافون متوجه موست اور فرايا و

اَسْتَمْلُونُ الصَّلَاةُ وَمَامَلُكُ لَا مَازِ مَازِ وَنَدَى مَعْلام اور

بُمَا نَكُمُّ لِي الْمُرَّانِ

اب نزع كا وقت آبينجا نفا حضرت رحمة للعالمين متى الله عليه وسلم، محضرت عائشة شائع ساغة ليك لكائم موت محقة للعالمين كا باله باسس ركا تفااس مين ما نفر والمت حقد اور جهرة انور يه مجرالية عقد روشة اقدس مجى شرخ موجا ما تقاود كمين زرو بطحا ما تقارزان ما بدك أبهته آمهنه مل دس تقى الأولية والأالله وإن للكؤن ت ما بدك أبهته آمهنه مل دس تقى الأولية والأالله وإن للكؤن ت مسائة بين اورموت تعليف سك سائق بين اورموت تعليف سك

حضرت عبدالرحلی بن البربر ایک نازه مسواک سے ساتھ آئے
تو حضور باک نے مسواک برنظ جا دی یحضرت عائشند سے مگئیں کم
مسواک فرا بیش کے اُم المومند برط نے داننوں میں زم کر کے سوالی بن کی - اور آ ب نے بالکل ندرستوں کی طرح مسواک کی دیان مبارک
یہ اور آ ب نے بالکل ندرستوں کی طرح مسواک کی دیان مبارک
تی ہے ہی طہارت کا سرایا نفا - اب مسواک سے لعبدا وربھی مجلا سوگیا
تو یک افغت نا تھا و سی ایکا کہ گویا کہیں تشریف سے جا رہے ہی
اور بھرزیا بی فدس سے زبکلا - کب التی فیٹن الاعلی اب اور کوئی
نبیں، صرف اسی کی دفافت منظوریہ -

تَبِلِ الْتَوْفِيْقُ الْاَعْلَ عَلَى - بَلِ الْتَوْفِيْقُ الْاَعْلَىٰ تَيْسِرِي وَازْرِمَا عَلَىٰ الْكَفِيْتِ ا لَّنَكَ الْسَلِّمِيْتِي أَوْبِهِ مِواكِمَ اللَّهِ وَرُمُوحَ سَرْلِفِ عالم قدس مو مِهِ مِنْهُ سے لئے رخصدت ہوگئی ۔

اللهُ عَصَلِ عَلى مُعَلَدٍ وَعَلَى آلِ مُعَلَدٌ وَ عَلَى اللهُ وَسَلَمْ وَ مَا لَدُ وَسَلَمْ وَ الله وَسَلَمْ و ير ربيع الاقل مسلمه ووشبنه كادن اور جاشت كاوقت تقا عِمِمُابِکُ فَمِی حساب سے ۱۲۰ سال اور یم دن موتی۔ إِنَّا يِلْهِ وَإِنَّا النَّهِ عِنْ الْجِعْدُ تُ

صحاب کرام میں اصنطرائی کی جگرکٹ کے جدیدانوں کے جدیدانوں کے جدیدانوں کے جگرکٹ کئے قدم لا کھوا کئے چہر ہے بچھائے انتھیں خون بہانے لگیں۔ ارض دسماسے خوت آنے لگا۔ سورج تاریک ہوگیا، آنسو بہدرہ سے تقے اور تھتے مؤیں تقے ہو گئا ہو گئا

خصنور برمیرے ماں باپ فربان آبٹ کی ڈندگی بھی باک عقی اورموت بھی باک ہے ۔ واللد ااب آب بر دومویس وارد نہیں موں کی دائل نے جوموت کھ رکھی مفی آج آب نے اس کے دوموت ابد تک رکھی مفی آج آب کے اس کے دوموت ابد تک کے اس کے دوموت ابد تک

ایک کا دامی نہ چھوسکے گی ا حب صدیق اکبر المسجد نبوی میں تشریف لائے ،حصرت موارق غایت ب بسی سے نطھال کھوے مقصا در برط سے در دوجوش سے یہ اعلان کر رسے مقصے منافقتی سہتے ہیں کہ حصرت محاصلی اللہ علیہ اللم انتقال فرما گئے ہیں۔ والند آآب نے وفات نہیں بابی آب التلاقال کی بارگاہ ہیں۔ والند آآب نے وفات نہیں بابی آب التلاقال کی بارگاہ ہیں حضرت موسلی کی فرح طلب کئے گئے ہیں جو بم روز فائی دوات انگے فضے ۔ اس وفت حصرت موسلی کی فسیت معی بہی کہا جاتا تھا کہ آب وفات پاگئے ہیں ۔ خط آ فی خسم منظرت می صلی التر عابد وسلم معی انہیں کی طرح و آبا میں والبی تشرکھی الدیش کے اور ان لوگوں کے ماتھ باؤں کا ط دیں دیں دیا ہے ہیں یہ دوان کا الزام لگاتے ہیں یہ دوان دوان کا الزام لگاتے ہیں یہ دوان کے دوان کا الزام کی دیں دوان کے دوان کا الزام کی دون کا دوان کا الزام کی دون کا دوان کی دون کے دوان کی الزام کی دون کی دون کا الزام کی دون کے دون کی دون کے دونان کی دونان

مصرت صدن اکرننے عمر فارد ق من کا کلام بنا نوفرا یا :عمر اسلملو ا درخا موش موجا ؤ حب عمر فارد ق اپنی وارفت کی میں بہے جائے تو حضرت صد کی اکبرشنجا بہت وانشمندی سے سامفان سے الگ مسٹ کئے اور خودگفتگوشروع کردی جب ماصرین مسجد بھی ھزت عمر شکوھیوڈ کرا دھ منوجہ ہوگئے تو آب نے بہلے حمد و ثنا ہیان

اب ارگواتم بی سے جننفی مجارکو بی جا مقا وہ سمجھ ہے کہ محدوفات با گئے ہیں اور حبن فی فالا پر ستارہے وہ حال سے کہ خدا کا پر ستارہے وہ حال سے کہ خدا نعا سے دندہ ہے اور وہ کہی مرب کا مہیں اور یہ حقیقت خود قرآنی باک نے واضح کر دی جو مَمَا مُحَدَّ مَدُ اللَّدَ مَسُولٌ عَلَیْ الْحَدَّ مَدُ فَلَتْ مِنْ قَبْلِمِ النَّدُ سُلُ مُمَا الْدَّرُ سُلُ مُمَا الْدَّرُ سُلُ مُمَا مَنَا الْقَلَبُ مُحَلِّ الْفَلَبُ مُحَدِّ اللَّهِ مَا اللَّهُ الل

اگروه مرحایل با منهدموحایل تونم دین سے برگشته مهر مادگے ، برفتحف برگشته موحاتے گا وه الله تعالی کو مجھ نقصان نه مینجاسک کاورالله عنقریب تسکر گزاروں کو جسزا دے گاہ

اس این باک کوشنی مقام مسلمان جونکه برط ید مندن عدالتلا فراتے بین که تفالی تسم ایسم لوگوں کو السامعادم بنواکم میرا بریماس سے پہلے نازل ہی نہیں موتی تفی و حصرت برخ فراتے ہیں و صفرت ابو کا یشسے بہ آیت سن کرمیرے بادئ ٹوٹ کھے اور کھوے دہنے کی قوت باقی منہیں دہی ۔ بین زبین پر گربط اور مجھ کو لقین موکیا سم واقعی حضرت می میں اللّہ علیہ وسلم رصلت فراکتے ہیں ا حصرت فاطریخ عمرے نڈھال تقین اور فرادمی تقین -بیارے باب، نے وعوت میں کو تبول کیا الاوزودس بری میں تندل

کشنہ ہ اوہ کوئی ہے جوجہ لی امکن کوانس حا دنہ غم کی اطلاع کردے۔ اللی اِ فاطمہ کی رومے کر فرصطفے ای ردح سے پاس بہنچا د سے، اللی مجھے دیلار رسول کی مسرت عمل فرما دسے ؟

حضرت ما نسنه صدیقیر در کا وجان برخم کی گھٹا ٹیں جھاگئی تغییں اور زبان اخلاق تبوشی کی ترجا نی کردہی تنی :-

بان الفلال جدی کامر عبال کرمهای کامیدی تحییف وه نبی حس نے تنول پر فقری کوچی کیا جس نے تو نگری ساجہ

تعمر دبا اورسكيني قنبول كرلي<sup>4</sup>

۱۰ و و و دین برور رسول سوامتن عاصی سے عم میں ایک لوری

ات تھی آرام سے نہسویا۔"

ره و و صاحب خلن عظیم ، جرم میشه مطول بهرنفس سے جنگ

1:11.32

سم و وه رحمندلدها لمبرق حس كا باب بض فقرول اور حاجتمندول كيك مروفت كلار متنا نفار حس كا توجم ول اور باك صنمير مي و و منتنول كى ايدا رسانى سے غبار الله لودند مثوا "

ويتبس سمے مونی جلب وانت تورا سے گئے اور اس نے بجر بھی

صيرتميا يه

و حبن مي بينياني انوركو زخي كيا اوراس ني بيرهي دامن عفو لا تق

سے مذہانے دیا "

س و برکراج اسی و جودِ سرمدی سے سماری دنیا خالی ہے۔

سه شدنه سے بچہیز دیکفین کا کام شردع ہوا سجہ برون من نفل بن عباس اور اسامہ بن زیارہ دہ تان رکھوے ہوگئے۔انصار نے دردازہ پر مینچ کرآ داردی کر ممرسول

ر صرب ہدے ہماری ایس ایک دے دردارہ کی بھی جمہ مردارہ دی میں کھوا انڈ کی آخری خدمت گذاری میں اپنا حِقد ظلب کرنے آئے میں کھوت علی شنے اوس بن خولی انصاری کم اندر ملایا، وہ یا نی کا گھوا مجر کمرلاتے

ہی ۔ اور بن میں اس میں کہ بدر جبابیا گاہ ہے۔ تھے رصنہ ن علی نے عہم میارک سبینہ سے دیگا رکھا تھا، مصنرت عباس

ھودی کئی جہاں اب سے اسھاں مربی عاد معرف کے سب مہری ہر ہوت جونکہ زمین میں بنی تقی اس واسطے وہ بستریس میں دفات با ٹی تھی قبر میں بسچھا دیا گیا ۔ حبب نیاری محمل مو گئی تو اہل ایما ان نماز کے لئے لٹوٹ بڑکے جونکے جانے ججرہ کئے اندر تھا۔اس واسطے باری باری جاعثیں اندر جاتی تقییں اور زمانہ جنازہ اداکرتی تھیں اس نماز میں امام کوئی نہیں تھا۔ پہلے منروکات صاحب بیروالنج نے کتنا اچا کھا ہے : منروکات صنور پاک اپنی زندگی ہی بیں اپنے باس بیا سے

تقے ہوم نے کے بعد صور طرح استے بہتے ہی اعلان قرما چکے تھے۔ لافدت ما ندکنا صد فق مرم بھر جو اور است منہیں ہوتا ہم مرم جو جوان ور منہیں ہوتا ہم مرم جو جوان

كتأب الله

سے میں زیادہ سبیں قبیت حتی، آپ اس پوری انسانیت کر عطا فرسٹے -نعيت عظيم التدكي كماب نران اسے لوگو ایس تم بیں وہجیز رَقَدُ تَدُكُهُ مِنْ فِيكُهُ مِ جمورة جلابهول كراكر السيمفنوط مالن تضلَوا لَجُلَاكُ یکط ہوگئے، تو تھی گراہ نہ ہونگے ان اعتصمتمربه يْدُ اللَّهُ كَيْ كُمَّا بُ فَرْآنَ جَهِ .



والحاصينية

حقربت صاريق اكبريضى التدعنة دسول الثار کی وفاکت سے بعد صرف دوبرس سے مہینے اوركياره ون زنده رسي حصرت ابن كمرض فربلن به كررسول اللهك فراق كاصدمه اب سے برداشت نهيں سوار برروز لاغراور مخيت سوت جلّے گئے بیہال مک رسفر اسخرت احتیار ربیا اس نے وفات بنوی سے بعدسب کو سکین کا بیغام سایا منگرا بے ول ک بے قراری کم مز م و ئى- ايك روز درخت سے سابير ميں ايك برط باكو الصلتے اور بھار كئے دہما ابک مفندی سانس مجرکراس سے فرمایا ، کسے بطیا ا توکس قدر خوش نصب ہے ورختوں سے بیبل کھانی ہے اور کھنڈی چاؤں میں خوش رہنی ہے۔ بھر موت سے بعد تو ویل جائے گی جہاں تھے سے بالر پرس نہ ہوگ الے کاش! الو کرن بھی اس قدر نوش نصیب ہوتا یہ بھی فرط نے اسے کاش میں درخت سوتا کھالیا جاتا یا کاٹ دیاجا تا کبھی فرط نے اسے کاش! میں سبزہ سوتا اور جابد بلیئے مصے جہد لیتے -ان ارشادات در دسے امذاذہ کیاجا سکتا ہے کہ رصاحت بنوی کے دبد صاریق اکبھنی در دوگدادی کیفتیں کہاں

رس بہتے حتی تھیں۔

ابن شہاب فرواتے ہیں کہ صفرت صدیق اکرم اس فاق علائت اس مار میں گوشت کیا تھا۔ آپ حارث بین کلاہ کے ساتھ اس کو تنا دل فروا ہے سے کہ حارث نے کہا ،۔

بامیر المومنین آآب نہ کا بین مجھے اس میں زمری آمیزش کا اشتباہ ہور ہاہے آپ نے باتھ کیپنے لیا مگراسی دوز سے دونوں صاحب مضمی رہنے گئے۔

اب نے باتھ کیپنے لیا مگراسی دوز سے دونوں صاحب مضمی رہنے گئے۔

اب نے باتھ کیپنے لیا مگراسی دوز سے دونوں صاحب مضمی رہنے گئے۔

اس دی سے بجار مو گیا اور بھر منیں سنبھے رجب کک عسم مبارک میں آنوی میں دونو اس نے دیت کے سب اور فران اور فران اور اس نے فلہ بالیا تو حضرت عرب کو بلاکر ادشا دفرایا اس ندہ آپ ناز بطر صابی کے۔

سردی سے ۔ لیک حب مرض نے غلبہ بالیا تو حضرت عرب کو بلاکر ادشا دفرایا اس ندہ آپ ناز بطر صابی کی۔

سردی آپ ناز بطر صابی کے۔

تعض صحائبہ نے حاصر سو کرع صٰ کیا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کسی طبیب کو ملا کر آپ کو دیکھا دیں۔ فرما یا۔ طبیب نے جھے دیکھ لیا ہے وہ لیچنے لگے۔ اس نے کیا کہا ہے ؟ آپ نے الشاد فرما یاب افری و کھڑا اور آراف ڈیوس و کہٹا شیس سے جاستا ہوں کرتا سول ''

إِنَّ وَعَمَّالٌ تِمَّا يُحِدِينُهُ، وه كهنافي برحرَ عا من المول كرمًا مول "

، طبیعت زیاره کمزدر *بوگئی آو* آب كورسول النُّدُّ كي*ے جانشين كا فكر* بيدا سؤاله يحاج ست تف كرمسان كسي طرح فلنه اختلات سع مامون ره حامين- اس كني رائ مبارك برموني كرابل الرائ صحارة كم مشور سے خورسی نامزد گی کردیں ۔ پہلے آپ نے عبد الریمن من عوت موملایا ا در دوھا عمرہ کے بارسے میں آپ کی کیا رائے ہے ؟ امہول نے عرض کیا : آب ان کی تسبت حبتنی بھی اچی رائے قائم کرلیں ، میرٹے نزدیک وه اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں ، کا ل ان میں کسی قدر تشنگ د صرورہے ۔ حصرت صدین شنے جاب میں فرما یا: ان کی سختی اس کئے تھی کرمیں زم تفاحب ان پر ذمرداری بطِعاتے گی نودہ از خور ندم ہوجا میں سکے بعض عبرالرجلن ببط عوي رخصت موسك تدحضرت عثمان مواللب فرمايا ادر دائے دریا فت کی مصرت عثمان سے عرص کیا : آپ مجدسے بہتر عامنے میں فرما یا بھر بھی آپ می دائے کیا ہے ؟ عرض کما میں اس فدر کر سکتا سول كرور كا باطن ظامرت اجباب اوران كي مثل مم اوكول مين

حضرت سعید بن زباخ اوراسبد بن حفید خسے بھی استفسار فرا یا یعفر اسپرڈنے کہا عمر کا باطن باک ہے وہ نیکو کاروں کے دوست اور بدوں کے دشتن ہیں جھے اُک سے زیادہ توی اور دسنعد شخص نظر نہیں اُٹا ۔ حضرت صدیق اکبر نے اسی طرح بیسلسلہ حاربی رکھا اور مدینہ جعرمیں یہ خبر عام ہوگئی کہ آپ حضرت عمر خموا پنا حابشین مقرر فرا رہے ہیں ۔ اس بیصفرت طاح اُس کے پاس آئے اور کہا آپ حابت ہیں کہ آپ کی موجودگی میں عمر کا ہم لوگوں سے کیا بہتا دُکھا ؟ حب وہ خلیفہ ہوگئے تومعلوم منہیں کیا کریں ؟ آپ مار کا ہ اللی میں جلے جا رہے ہیں غور کہ پیجئے ، آپ الند کو اس کا کی جاب دیں گئے ؟ میں غداستے کہوں کا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو مقرر کیا ہے جوسب سے اچھا تھا۔ بھر فرایا! جکھ میں اب کر رہا سوں ، مرس اس سے بھی زیا دہ اچھے ہیں۔

وصبيت نامم كوطلب بيا در در ما يا: عهد نامه خلافت عيني

ا بھی حنیدسطری بھی گئی تھیں کہ آپ کوش آگیا۔ مصرت عنمان نے یہ دیکھریدالفاظ اپنی طرف سے مکھ دینے کہ ہیں عمرا کو ضلیقہ مقرر کرتا ہوں عنمان سے ملے دیایا ہوں ہوں ہے ایک ایک سے دیایا ہوں ہے بھی بطرح کرسنا ؤرصفرت عثمان شنے ساری عبارت بڑھ دی توب ساختہ اللہ اکبر لیکارا بھے اورکہا یُرخدا تعالیٰے تم کو جزائے شرعطا فرائے ہ

وصیت نام تیار سوگیا تو مصرت عنمان اور ایک انصاری کے ماخومسجد میں جو یا . تاکوملانوں کو سنا دی ا در خود بھی بالا خانے ہد کا خومسجد میں صبح و یا . تاکوملانوں کو سنا دی اورخود بھی بالا خانے ہد کسٹرلیب سے کئے۔ شدت ضعف سے باعث ا بنے قدموں ہوگئے نہیں مجد سکت تھے۔ اس ماسطے ان کی بی بی محضرت اسمار کو د نوں کا حقوں سے سنجھانے ہوئے مقیس بنچے آدمی جمع تھے۔ ان سے

مىٰ طلب ببوتر فيرايا-

ردی بی اس تخص کو قبول کرد کے جسے بیں نم پر خلیفہ نفرار کروں۔خدای قسم ایس نے غور دنگر میں درا برابر ہمی منہیں کی اس سے علاوہ میں نے اپنے کسی قریب دعز بزیر و بھی تجریز منہیں کیا۔ میں عمر بن خطاب کواپیا حانش و مقرر کرتا مول حوم بھر میں نے کہا ہے اسے تسلیم کر لوئے دصیت نا مدسے الفاظ ہوھتے ،

مبسيم الله التعملن التيبيم

يدا بديكرين البرقحا فدرخ كا وصبيت نامهيے بجواس نے ہخہ وفت ونما میں حب کہ وہ اس جہان سے کودچ کر رہاہے ا در مشروع وقت آخرت میں حب کروہ عالم مالا میں داخل مود ماسب تلم بند كرابار برايد وقت كي لصيات بي من وقت كا فرامال بي كتفيل بدكارسنبهل جات بي اورهبي حق کے رور وگرون میکا دیتے ہیں میں نے اپنے تجد عمری عطارت كوتم برامبر مقرر كياب ولهذاتم ان كاحكم سننا اور اطاعت كريالي في الماسماط بين خداكي ، رسواع لي ، اسلام کی خود اپنی اور آب درگول کی خدمت کا پورا لحاظ رکھا ہے۔ اور کوئی کو تامی نہیں کی -اب اگر میشعدل کریں گئے توان سے متعلق مبراعلم اورحن طن میں ہے اگروہ مبدل عامیں تو ہر شخص این کے کا جراب دہ سے میں نے جموعی میاہ نیک نبتی سے کیا ہے اور غیب کا علم سوات حدا کے کسی کو

نہیں ہے بولوگ ظام ریں سے وہ ابنا انجام ملد دیکھ لبر گے مَالسَّلَا مُرْعَلَيْكُورُ وَرَجْمَعُهُ اللَّهِ وَبَيْرَكَا شَهِا۔

اس کے بعد آب نے حضرت ع<sub>ر</sub>دہ کوخلوت تأحنسري وصابإا وردمها

مبن بلایا اور مناسب و صیتین کمین مجران کے لئے بارگا ہ خداوندی میں وُعاکے لئے ٹا تقدا طھا دیئے اور کہا:۔

خداوندا إببي نبانغاب اس كي كياس الكرسانون كى مجلائي موحائ مصح يدخوت مقاكروه كهين فلته نفاق فساء میں متبلانہ سوحائی اسے مالک اجمور میں نے کیاہے الواسع بہتر ماناہ میرے سخد دوکھے نے بہی رائے فالم کی تھی۔ اوراس کئے ہیں نے ایک ایسے شخص کووا لی مقرر کا سے جومیرے نزدیک سب سے زیا وہ ستقل مزاج ہے اور سب سے نربادہ مسلنا نون سی جعلائی کا آرزومندے اے الندامين ننرب محمساس ونيائے فافي كو حيواتا أبول اب ننرے ندیے نبرے والے ، وہسپ تنرے مندیے ہں-ان کی ماگ تبرے کا تخد میں ہے یا اللہ مسلما نوں کومالح حاكم عنابيت فرما عمر الكرخلفائ راشدين كي صعت مين جاكه عطائما وراس كى رعيت كوصلاحيت سے ببره مندوزما ي حضرت صدلق أكبرك ولايث ونبوليت كالعاز تقاكماس فديراتهم كمظن ا وربيبيده معاطراس قدرمهولت ا وريوش املوبي سے طے او گیا - پہلے اور پھیے مسلمانوں کا یہ فتوی سے کرخانت

بر عمرفارون من کا تفرر صفرت صدیق اکبر من کا اسلام اور اس امت پراس قدر برا اصان ہے کہ قیاست کس اس کی مثال منیں مل کتی ۔ حضرت عمر شنے اپنے خلافت سے چند سالوں میں سجیم پیکیا اسس کی صحیح حیثیت برہے کہ اسلام کی طاقت فرش زمین بریکھری بالے ی مقی آب نے اُسے جمع کیا ادر بھر عرش عظیم کے بہنچا دبار

حمایات ونیا کی بے باکی حضرت عائشہ صدّ این بین کم میری مون کی بین کم میری کی بین کا میری کی بین کا کیا بین کا کیا بین کا کیا بین کا کیا ہونے لگا تو ارشا دوایا بین کی بین کا بین کی بین کا بین کی بین کا بین کی بین کا بین کی میں کا کی میں کا کی بین کا کی بین کا بین کا کی بین کا بین کا کی بین کا کی بین کا بین کا بین کا کی بین کا کی بین کا بین

ونات سے کھرعرصہ پہلے ارشاد فرمایا : بہت المال کے وظیفہ کا حساب کیا حائے جومیں نے آج نک وصول کیا ہے بھساب کیا گیا تو معاوم سُواکم کل ۲ مزار درہم یا ۵ اسور و بہدی دیا گیا ہے۔

ارشا دفروایا امیری زمین فروخت کرکیتمام دفم ادا کردی ملک اسی وقت نمین فروخت کی کمی اور دسول امین کے بار خار کے ایک ایک

ستحقیقات کی حائے کرخلافت تبول کرنے کے بعدمیرے مال بیں کیا کھے اف میں کیا کھے اسے معلوم کو اکر میں کیا کھے اسے معلوم کو اسے معلوم کو اسے حوار سلما نول کی الموارول کو صیفل میں کرتا ہے دوسرا اصافہ خدا کی اور مشلی کا ہے حصر پر بابی لایا حاتا ہے ۔ تبدر اصافہ اسکا میں حادث ہے دور اسکا کی میری وفات سے دور بہتی وارت کے دور بہتی وارت کی دور بہتی دور بہتی وارت کی دور بہتی دور بہ

رحدت مبارک سے بعد جب برسا مان خلیفہ مصرت فاروق کے ساست آیا تدا ہے روبڑے ادر کہا: اسے ابو برسم تم اپنے جانشینوں سے واسطے کام بہت دشوار کرگئے ہو۔

ا مرت صدیق باک کا آخری دن تقاکر صفرت شنی شائب سالار عراق آبینی ای وقت حضرت امبرالمومنین شان کهی سے آخری مراصل سے تو ر دقت حضرت امبرالمومنین شان کهی سے آخری مراصل سے تو ر دیت متفی منگی گی مدمعلوم مہوئی تو کسی ضطرے کا احساس کر سے انہیں اسی وقت بلا محبیا - انہول نے محافی جنگ کے مام محالات تعفیل سے بیان کئے اور کہا کہ کسری نے اپنی تازہ دم فوجیں محافی عراق پر اسے بیان کئے اور کہا کہ کسری نے اپنی تازہ دم فوجیں محافی عراق پر ارشا دفراً با : -

عرير المركبي بن كنها مول است سنو اوراس بيمل كرو مجي اميد

سے کہ آئ میری زندگی ختم ہوجائے گا۔اگر دن میں میرا دم نکلے تو
سنام سے بہتے۔اور اگردات میں نکلے توصیح سے بہتے مثری کے لئے
سکک میرے دینا۔ بجر فرما یا ،عرش اکسی بھی مصیبت کی دوب سے دین اسلام
کی خدیمت اور حکم رہا تی تعبیل کو کل پر ملنوی نہ کر نا مصرت محمصالاللہ
علیہ وسم کی وفات سے برط ھر کر میما دے لئے اور کو ن سی صیب ب
موسکتی بھی۔مگر تم نے دیکھا کہ اس روز بھی جو کجھ میں نے کرنا تھا میں نے
کر دیا مضرای قسم یا اگر میں اس روز مکم حذا و ندی کی تعبیل سے خافل ہو
جاتا تو اللہ دند لئے ہم پر تباہی کی سر آ مستط کر دینا اور مدینہ کے گوشے
کا تمبا بی عطا فرمائے تہ بھر ضالت کی فوج ن کوعراق کے محاف دیر جبیج دینا
اس کے کہ وہ آ زمودہ کا رحمی میں اور عراق سے حالات سے
ماخر تھی میں۔

عائر شنه صدل في وردمت والله التقال معلى وردمت والله التقال مع ورايا التفال مع ورزين ورايا التفال مع ورزين الترعير الترعير والتركيل التركيل ال

سول- دوبیچا دری جمیرے بدن برمین دھولی جا میں اور ایک میرا

م تحضر*ت صد*لفیه شنبے درومندار کہا: اتبا حان ہم اس قدر فریب نہیں میں کہ نبا کفن میں من خربد سکیں ارشاد فرمایا : ۔

بیٹی انے کیرے کی مردوں کی نسبت رندوں کو رزما دہ صرورت سے میرے گئے بہی بھٹا ہا تا مطیک ہے "

موت کی ساعتیں لمحربہ لمحہ قریب آرہی تھیں بھورت یا اکسٹاملاہ اس ڈوبنٹ ہوئے جا ندے سرنا نے ببھی تھیں اور آنسو بہارہی تھیں غم آ بود اور عمرت انگیز خیا لات آنسوزک کے ساتھ ساتھ د مانع کی بہنا تی سے اتدر سے تھے اور زبان سے یہ رہے تھے ۔ مصرت عالمنڈ نے بہ شعر رشیھا ا۔

بہت سی نردانی صور بن میں جن سے بادل بھی بابی مانگتے تھے وہ این مانگتے تھے وہ این سے بنا و تھے یہ این مانگتے تھے

ببرسی کر تعفرت صدیّی نے آنھیں کھول دیں اور فرایا: مبری بنی! یہ دسول اللّٰدصلی النّٰدُعلیہ سلم کی شان تھی ۔

حضرت عاكيشه معديقة رائع كووسرا شعر رطبها ١-

تسم ہے نیری عمری حب موت کی چکی لگ جاتی ہے تو بھر کو لی ندرو مال کام مہنیں دیڑا "

ادشا دفرایا: بر منہیں، اس طرح کہو کھاء کٹ سکٹ ہ کہ اُلموُت یا کُنِی خَدالِكَ مَا كُنْتَ مِنْ اِللَّهِ نَجَيْدُ موت کی بے موشی کا صحے وقت م کیا۔ یہ وہ ساعت ہے جس سے تم مجا گھتے تھے ، صفرت عالشد من فرماتی بہ کر نفرع کے وقت میں ایسے ماب سے رولنے کئی تورینند مرط معا:-

درحبرسے انسوم ایشہ وکسے دہر ایک دن وہ بھی مبرحا میں گئے۔ ہر سوارى ايك منزل موتى ب اورسر بينن وات كداي كرا وما ما تلك، فرما با - بینی اس طرح نہیں، حق بات اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالے ف فرا ي كي حَاءَت سَكْرَةً المُوصِ بِالْحِقّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْ لُهُ تَحِيدُ (موت کی ب موش کا وقت آگیا بر دہی وقت ہے حس سے تم موالکتے تھے ا يك ندندگ كاخاتماكس كام رسوا درب الْمُنْقَالَ بِإِلَّ اللَّهُ الْمُنْقَالِ الْمُؤْمِنِ فِذَا لَهُ اللَّهُ الْمُعَالِمِينًا وَالْمُعَالِمِينًا وَ ا سے اللّہ اجھے مسلمان اُ طااور اپنے نیک بندول میں مثا مل کہ حبب رورح افدس نے پروائی نو ۲۷رجادی الآخر سواھ تاریخ منی دونننبه كاون عشاراو دمغرب كاورمباني وقت ،عمر شرلهب سال عقى - ايام خلافت ٢ برس م مهلين الدااول - آب كي زوج محترم مصرت الماء منت عميس نے عسل ديا يحضرت عبد الرحمان بن الو مكرتيا حسم اطهر ربه ما في سهات عقد مصرت مرزاردت المياني ما زجنانه بطهائي رسول التصلى الترعلب وسلم ك مرزر مياك سي ساخف فرينز ليف اس طرح کھودی گئی تھی کہ آب کا سرمابات حضرت رحمنہ للعالمبن سے ووش باک سے سا تقدیسے اور قبروں سے تعوید برابر مرابر آعامیں جفرح عرض خضرت طابط يحضرت غنان اور حضرت عبد الرحمن بن عوت " ف میتن باک کو آغوش احد مین انارا احدایک ایسی مرکز بده تخصیت

کوچ دسول دوجها باسے بعدا من مسلم سب سے زیا دہ مقبول بزرگوار اورصائح شخصبت علی جمیندسے لئے حیثم جہا سے ادجمل کرو باکیا۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مِلْحِعُونَ هُ



## جنده المراق والمراق والمائمة

مارخلافت بال مے بعددین توجیدادد است سلم دنات بی می بیار می الله علیه وسلم کا دنات بی بیار منا می الله علی الله و بی بی بی بی بی الله منا می الله اس سے بھی زیارہ بوجس یہ تا تا بی برداشت بوجه اسلام مے دو محص برین فرز فروں نے متحدیق اکر این کی متی اور دو سری حضرت محرفار وقاعی بحضرت صدیق اکر الله بی متی که انہیں ایک طرت فراق رسول کا عم کھائے جا رہا تھا، اور دو سری طرف اسلام اور امت مے افکار ان کے دل دو ماغ کو بھلاتے دو سری طرف اسلام اور امت مے افکار ان کے دل دو ماغ کو بھلاتے دو سری طرف اسلام اور امت می افکار ان کے دل دو ماغ کو بھلاتے دو سے اس کے بعد رہا ہو جو مصرت عمرفار وق سمے کندھول جی سے اس کے بعد رہا ہو جو مصرت عمرفار وق سمے کندھول جی سے دو سری طرف اسلام اور الله جو مصرت عمرفار وق سمے کندھول

بهه کیا-موصوت نے کس مشغنت اندرجان کنی سے اپنے فراتف خلافت اداکئے، اس کا اندازہ ذیل کے وافغات سے میجئے۔ سرمزان بطی شان دشوکت کاسپرسالارتها برو کرد شنهشاه امران نے اسے اس داندا ور نارس، دوصو لوں کی گروزی دسے کرمسلانوں سے مقابلہ میں جیمیا تھا ۔ حنگ سوئی نومرمزان اس سترط پر متھیار والع كماس مدسنرمين صبح وسلامت سبنيا دما مائ مصرت عمری مجمع مجمع منبعلم کریں گئے اسے منطور سوکا بہرمزان بڑی شاک شورت سے روانہ مکوا بھے بطے ایرانی رئیس اس سے بمرکاب تقے حب برمدینہ کے قریب سبنیا تواس نے تاج مرصع سرر رکھا دبهای قبانیب بدن کی مكرسے مرضتع الوارلكائي اورشاما منها و وجلال تعساته مدينيكي واخل تها اسجد مبري ك فريب بنج كروها كا امیرالمؤمنین کہاں میں گے ؟ارابنوں کا خیال تفاکر حبل شخص نے دبدبے نے تمام دیما میں فلغلہ ڈال رکھا ہے اس کا دربار می بوے سانوسامان کا موگار ایک بدوی نے اشارہ سے بتایا وہ بین المبرالمومنين مصرت عمراس وفت صحن مسجامي فرش خاك برييط

سحب برموک میں ۳۰ ہزار رومی اپنے باکر ن میں سطوان بہن کر مسلما ند کسے ساتھ لطب تو حصر ن عمر من کا حال کیا عقا جھیجے دوابت سے کر حب بک بر الله افی مونی دی حضرت عمر الله ای مونی دفت حبین سے مہیں سوت بھر حب فتح کی خبر بہنجی نوبے اختیاد سجد میں گرگئے اور آنسو بہانے لگے۔

جنگ فادسبہ میں شہنشا ہ ابیان نے ملک کی انزی طاقبتی مبدان جنگ میں جموزیک دی تقیں جنگ کی بلاخیزی کا اس سے اندا نہ ہ كيحظ كرصرف ايك ون كاندرمعركمُ اعواتُ مين البزالداير افي ادر ٢ مزاد مسلمان مقتول ومجروح موسئ تنف منف مددان جنگ میں مفرت عرم كأحال به تفاكر جب سَے قا دسبه كامعر رسروع تقال ب سرروز طلوع انتاب سے ساتھ مدینہ سے نکل جاتے تھے اور کمی درخٹ ك ينكي اكيك كعطب قاصدى داة محة رست تق حب قاصافنخ کی خبرالیا تدایب اس وقت بھی باسر کھ طے انتظار کردہے متھے حب معلوم لو الرسعة كا قاصري قواب ني حالات بوجي منروع كردلينئ تاصداونت مفكائ جاتا خفا معالات مأن كرتا حاتا تحا اور مفرت عرائه كاب سے ساتھ دورت واتے سے بب سترس اندرسلانول فانهي الميرالمومنين كمركيا دنا متروع كيا توتاصديرت نده ده كياكماب مي رسول التركي ماننبي مي اب تاصدكها تقااميرالمومنين أأبيت اينا نام كيون متاياكم ميناس گَنَاخي كامْرْكب ندموتا، مُمْرَكِ فرانے نقع بیرید مهواینی اصلی بات مادى رمحوية فاصد ببان ترناكبا اوركب اسىطرح دكاب سے ساتھ ساتفرجل كرگھ نشريين لائے۔

ساتھ بھی تر محرسر طیب ہے۔ حب خلافت می ذمہ واری نبول فروا مجیجے توسلمانوں کو مسی برندی میں جمع کرسے ارشا و فروایا : مسلمانو المجھے نتہا رہے مال میں اس قدر حق ہے بیص فدر کہ منتی سے سربہست کو بتیم سے مال میں مہو تاہے۔ اگر میں دولت مند متوا تو کم جومعا وصد نہیں نوں گا۔اگر نتی دست مو اگر میں دولت مند متوا تو کم جومعا وصد نہیں نوں گا۔اگر نتی دست مو گیا توصرت کھانے کا حزچ لول گا - بھر بھی مجھسے ہرا ہرباز پڑس کرتے رہنا کہ بیں متو ہے جا طور برجے کوں اور نہ ہے جا طور پرخوج کرسکول - بیمیادی میں شہد کی صرورت ہوتی نومسی نبوی بی سب جیع کرسے ورخواسست کی ۔ اگر آپ ہوگ اجازت دیں تو ببیت المال سے مقویڈا سا شہر ہے لول - لوگوں نے منظور کیا تو شہد لیا -دات دات دات مجھ نما ذیں پڑھتے متھے اور اس قدر دو تے ہے کہ رو تے دو تے بچی بندھاتی مقی ۔ آپ نسوقوں کی دوائی سے چہرہ اقدیں بہدوسیاہ ملحی بی بڑگئی تھی ۔ آپ نسوقوں کی دوائی سے چہرہ اقدیں بہر دوسیاہ ملحی بی بڑگئی تو شوقوں کی دوائی سے چہرہ اقدیں بہر کر ایک دف وہ مصرت عرض نما نہ پڑھا دہے ہے جہ قواس موسے آپہ باک و قدام کو گرمن طوب ہوگئے۔

امام حن سے دوایت ہے کہ صفرت عمر ان نماز پڑھ دہے تھے حب اس آیت پہنچے اِن عک اب رَبّات کُون کے اور کہ اُن کے اُن کہ اُن کے اُن کہ اُن کہ اُن کہ اِن کا اُن کہ اِن کا اُن کہ اِن کا دارو ہے کہ اور خواج کہ اور کے ان کھیں سوج کئیں۔ لبق دفعہ اور کول کو شیر ہوتا تھا کہ فرط نم سے آب کا دل جھوط جائیگا اور اب آب سجیں کے منہ ہرکئی دوخہ الت اس قدر دقیق موجاتی مقی کہ کئی دون کا دل جو اُن میار ہوسی کرنے آتے تھے۔

ایک صحابی اُن اعمال حسنه کا ذکرکردہے تھے جو اسنوں نے دسول التہ کے ساتھ مل کر اسنجام دیئے سننے بھوٹ عمرت عمرت ہے اور کئے اور ارتباک کا تسمی سے کا تفدیر میری حال سے بین تواسی کو غذیمت سمجھٹا ہوں کہ اگر اسمینہ ملے توعذاب حبان ہے بین تواسی کو غذیمت سمجھٹا ہوں کہ اگر اسمینہ ملے توعذاب

سی سے سے حاوں۔

ای ایک داستے بہت گذر رہے تھے کہ کمچھ خیال میا -وہی آپ زمین

سی طر*ت چھکے اور* ایک شکا اٹھا لیا۔ بھرارشاد فرمایا اسے کاش! میں اس سکے كى طرح حض وين شاك موتا اس كاش إمِّي ببداً بي مذكباها تا-اسكاش! میری مال مجھے مذعنتی ایک دوسرے موقد برفرمایا : اگراسمان سے ندا استُ كرابك أومي سفسوا دنيا سي تمام وكر سخن ويد كي مين ب بهي ميرا خوت زال منهي موكايين مهجدل كاشابير وه ايك بنيمت

ال خیالات نے آب کی معانتی زیدگی میں بطی تکلیف بیدا کردی تقی سب روم اور ایمان سے شہنشا ہ بن جیجے تقبے بھر بھی ابت سے فقور فاقدی زندگی مرجعی روگ اس کو محسوس کرتے تھے مگر آئی راضی برضا تھے۔ آبیب دن آب کی حاجزادی اُم المومنین حصرت صفحت نے جماًت كرك بركهم ي دبا : والدمر م إ خداف آب كورا درج دیاہے آب کو اچھے لیاس اور اچھی نیڈاسے پرسپزیڈ کر ٹا بیا ہیئے۔ ارشاد فرمایا: اسے حال مدر امعلوم موتلہے کم تم رسول اندائے سے فقرونا فرکم جھول گئی موسفدا کی قسم ایس انہیں کے نقش قدم بر جلول کا تا 7 نکر آخریت کی مسرت حاصل کروں۔اس سے لعد 7 ہے نے رسول الملوسي مناك وسنى كافه كرتفيط وبإبهال كاس كرحصزت حفصه بے قرار ہو کردونے لگیں۔

ایب دفعه بندیدین سفیان فی آب کی دعورت کی حب دستروان بريض ا به كمات أح تواب في نا تركيني ليا اودفرايا: اس دات ک قسم حس کے ما تھ میں میری جان ہے اگر فم رسول اللہ کا کاطر لیتہ جبو الدو کے توصر در سجل جاؤ کئے ۔

محصرت الوص سن دوایت ہے کہ صفرت عمر اس سے سامنے گوشت بیش کی گار اللہ کا الکار کرد یا بیش کی گار اللہ کا الکار کرد یا اور خوا با ایک سالن اللہ سالن میں ۔ گئی الگ سالن ہے اور خوا با ایک سالن ہے اور کو مشت الگ سالن ہے اور کو مشت کا کیا صرورت ہے کہ دونوں سالن کے دونوں سالنوں کو جمع کرسے کھا یا جائے۔

صی کی نے آب کے مبیم مبارک رہم بھی زم کیرا سنہیں دیکھا تھا كىپ كەرىتى بىرىادە بار دېپىندسوت تىن سىرىي يوشا عمامىر مونا مقا- اور ما در سبعيل حون سوقي عني مجرحب اسي حالي نيصروكسري كمع سفرول سعطت سقع نوسلمان شرط حات سقا كمر س بربَرو ي آنذنه موتاً تقاسبهان تك كرمصرت عائسته صدلية راً الله مصرت مفصر وونول نے مل کرنمہا: امبرالموشین! خدانے آپ کو مرتبہ دیا۔ شنبشاہوں سے سفراب سے باس اسے ہیں ، اب آپ کو انى معامترت بدل دىنى جائىية فرما يا انسوس سى تم دونول رسول المتعلى اندواج موكر مجے دنيا طلبي كى ترغيب ديتى مود ؟ اسے عالسند نم دسول التُلطِي حالت كويعبول كبيِّر حبيب كم هُرمين صرف إيك م يكثرا سوتا مقاً-اسى كوآب دن كي وقت ببهات تفي اوراسي كورات إوطفة نف اسے مفعلہ ایماننہیں یاد نہیں حب ایک دائم نے رسول اللہ کمے بستر کو دہراکر سے سچھا دیا تو آپ رات بھے بسویے رہے ۔ بھر صبح المطفني بي حصنور في ارشاً و فرماً يا ، مفصنه اليرتم في كياكياكم مم

نے بربے بسترکودھ اکردیا اور میں صبح تک سومار کا مجھے دیباوی آساکشوں سے کیا تعلق تم نے فرمش کی زمی سے مجھے کیوں غائل کردیا ؟

ایک دندرگرتہ محیط گیا توآب بوند برپو ندلگاتے مقے فنر حفصر نے روکا تو فرایا : اسے حفصر میں مسلما نوں سے مال میں اس سے زیادہ تصرّف نہیں کرستی ۔

حب آب منطق کی تنبیه و دارت کے گئے بازار میں گشت فرا نے تھے تذکو ئی برانی رستی یا تھے درکی گھیلی حوسا منے آجاتی، آب اطفا بیتے تھے اور دوگوں کے گھوں میں پھینک دیتے تھے تاکہ لوگ مجدران سے نفع اعظامین -

ایک دفعه عنبدی فرقد آب کے پاس کئے، دیکھاکم اُ بلائموا گوشت اور سوکھی رو ٹی کے شخطے سامنے رکھے ہیں اور انہیں زردسی حلق کے بیجے آثار رہے ہیں۔ اُن سے رہا نہ گیا کہنے تکے امیرالمومنیں! اگر آپ کھانے بینے میں کمچے زیادہ صرف کریں تو اس سے اُمت کے مال میں کمی نہیں آئیتی یہ فرمایا: افسوس ای تم مجھے علیش وعشرت کی زغیب دیتے ہو؟ رہیع بن زیادتے کہا! امیرالمومنین آب این خلاوا دمرت کی اور فرمایا! میں قوم کا امین موں کیا امانت ہیں خیانت جائزہے؟

اینے وسیع کنبرسے کئے بہت المال سے صرف دو درہم روزان پننے بتنے ابک دفع سفر جج میں کل · مدرہم بخرش آگئے اس برمار بار افسوس کرتے بتھے کہ مجرسے نضول خرج موکئی ہے اس خیال سے کرست المال رہ لوجھ منربیسے ۔ آپ اپنے پھلے ہوئے کپڑوں پر برابر بپویڈ دلکا تے جائے تھے۔ ایک مرتبہ حمعہ کے دن منبر رہنطلیہ کے لئے کھوے ہوتے توامام حسن نے آپ سے کرتہ سے بپویڈرگئے بارہ شنا رمیں آئے۔ الوفتان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا با جامہ دیکھا اس میں چہوٹے کا پیویڈ دلکا منوا تھا۔

ایک دند سجری سے مال غلیمت میں مشک و عنبرآیا اور اُسے
تفتیم کے لئے آب کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہوتی جو مہایت
احتیاط سے ساتھ وزن کرسکے۔آپ کی بیوی نے کہا میں مہایت ہی
خوش اسلوبی سے اس حدمت کو النجام دہے سکتی ہوں و فرایا: عاقلا میں تجھ سے برکام نہیں لوں گا۔ بھے ڈر ہے کہ نشک تمہاری انگیوں میں
گل جائے گا۔ بھر م اسے اپنے جسم پر ملوگی اور جاب و اس کا میں
ہوں گا۔

ایک دنعہ سررہ جا در ڈال کرور بہر میں گشت کے گئے تکے۔اسی
وقت ایک غلام گدیسے پرسوار جا رہا تھا۔ بچذکہ تھاک کئے تھے اس
سفے سواری کی خوامش کی ہری۔ غلام فوراً اند پڑا۔اور گدھا ہیں
کیا۔ فرط با : بیں تہدیں اس قدر تکیفٹ نہیں دسے سکتا ۔ تم برسنور سوار
سوییں چھے بیٹے حجا تا مہول اسی حالت بین مربتہ منورہ کے اندر داخل ہوئے در گھے ال
موییں چھے بیٹے حجا تا مہول اسی حالت بین مربتہ منورہ کے اندر داخل ہوئے در گھے ال
سوییں بھے بیٹے کہ غلام آ کے بیٹے حال امیرالمونین اس کے پیھے
سود اربی ہی

اریاں۔ انتظام سلطنت سے سلسلے میں کئی دفعہ سفرکے مگر کسی خیر ساتھ بنہ لیا۔ بھیشہ درخت سے ساتے میں عظم تے تھے اور فرش خاک ہد ا پنا لستر حالیت تھے کہیں در حنت پر اپنا کبل تان لیتے تھے اور دو پر کا طبیعتے تھے۔

ماه میں قبط برط اس وقت بصرت عرضی ہے قراری قابل دید مقی گوشت گھی اور تمام دوسری مرخوب غذا میں نزک قرما دیں ایک دن اپنے بلیط سے ناتھ میں خربوزہ دیجھا توسخت خفا ہوئے کہنے ملکے اسلمان بھوسے مررہے ہیں اور تم میوے کھا تے ہور حوزیحہ گھی کی سجائے روخن زیتون کھا نامنٹر ورع کردیا تھا اس واسط ایک دوزشکہ مرازک میں قراز میں تھا ہیں۔ نسر میا میں ناکا جسس

ایک روز شکم مبارک بین فرافرم متحالی بنی بیط میں انگلی چھو سر فرما یا ۔ جب مک ملک میں قبط ہے تہیں سے کھیے گا۔

مکرمرین خالد کہتے ہیں کہ مسلا نوں سے آیا۔ وفایت بل کو عرض کیا کہ اگر اس بختاب درا مہر کھانا کھا یا کریں تو النڈ لغائے کے کام میں اور دیا دہ توی موجا ہیں۔ آپ نے بچھا کیا یہ بہاری ذاتی دائے ہے با سب مسلان اس کا تفاضا کرتے ہیں ؟ عرض کیا گیا ، برسب مسلانوں کی متفقہ دائے ہے۔ فرایا ، میں تہاری فیرخوا ہی کا متکود موں مگر ہیں اپنے دوبیش روکول کی شاہراہ نزک نہیں کرسکا۔ جھے ان کی ہم نشنی بہال کی لذتوں سے دریادہ مرغوب ہے۔

حولوگ محافظ جنگ بر موئت ال مے گھروں برجاتے اور بحور توں سے پوچھ کر انہیں باندارسے سودا سلف لادیتے راہل فوج کے خطوط آتے نو خود گھروں میں بھر کر بہنچاتے جس گھر میں کوئی برط ھا تکھا نہ اسوتا وہاں خود می چوکٹ پر مبطھ حاتے اور گھروا ہے جو کھا تے تکھ دیتے۔ حفرت طلوش روایت ہے کہ ایک روز صبح سویرے مجھے نمک مئوا کہ سامنے سے جونہ ہے نمک مئوا کہ سامنے سے جونہ ہے نمک مئوا کہ سامنے سے جونہ بڑا کہ خیال آبا کہ امرالمومنی کا میہال کی کام ، دریا فت کرنے سے معلوم توا کم میہال ایک کام بیاں اور حضرت عمر الروزان اس کی خرکری سے لئے آتے ہیں۔
کے لئے آتے ہیں۔

بہ مقی صرّت فاروق اعظم الله کاروزانہ زندگی النّد کا بے پنا ہ نوت ملا نوں کی بے بناہ مودت مسلانوں کی بے بناہ مودت مسلانوں کی بے بناہ مددنیں ،ان سب برمسندادیہ دان رائ میں باؤل بھیا کر نہ سوتے تھے اور ایک وقت میں سبر مورد نہ کھاتے مقے نینجہ یہ مؤا کر حبیم باک روڑ بروز معنیل مودا گئی اور دول ایسے معنیل مودا گئی اور دول ایسے میں اکثر فرما با کرتے گا کہ ان اہام میں اکثر فرما با کرتے گا کہ ان اہام میں اکثر فرما با کرتے گا کہ دوسر استحق کا برجائے مجھے کہ بہت زیادہ بسند تھا کرمیری گردن ارادوں جائے ۔

سس کے علاقے نتے میں مرمان سجتان ہران اور اصفہان کے علاقے نتے موسے بورستان کک وسیع موسے بورستان کک وسیع موسے اس سال کے سرور کے خرایا ، ججسے والمیں نشریف لاہے مقے دراہ میں ایک مقام پریم کہرکئے اور مہت سی ککریاں جمع کرسے ان پر حادر بہت سی ککریاں جمع کرسے ان پر حادر بچھا ئی ۔ بچر جبت بیٹ کر آسمان کی طرف کا تھ انتظائے اور دو کا کرنے گئے :

سفدا ونلا اب میری مرز باده موگئ ہے میرے قری کمزور برط سنے بین اورمیری دعایا سرحگر مجیل کئی ہے۔اب تو مجھے اس مالت سی اعطاہے کرمیرے اعمال برباد ندسو اور میری عمر کا پیمان احتدال سے متحاوز ندسو

سا مان شہادت | کعب بن احبار نے کہا: میں تورات میں بدیجما اسا مان شہادت | ہول کا بشہد ہونگاپ نے فرادا کی میں دعا فروا کی اسے خدا د تدا! میں رہنتے ہوئے سٹید موجاؤں ؟ مجر دعا فروا کی اسے خدا د تدا! مجا بنے داستے میں سٹہا دت عطاکرا پنے مجوب سے مدینہ کی حدو د کے اندر بہنام اجل ارزانی فروا

آیک وی خطبه مجه میں ارشا و فرایا: میں نے فواب میں دیجھا ہے کرایک مربع کیا ہے اور مجھ پر پھوٹنگیں مار رہا ہے اس کی تعبیر یہی ہوسکتی ہے کاب میری موت کا زمانہ فریب آگیا میری قوم مطالبہ کر دہی ہے کہ میں ابنا ولی عہد مقرد کروں -

با ور کھ کہ ہیں موت کا مالک ہول نہ دین اور خلافت کا۔ خداتھا لے
اپنے دین اور خلافت کا خود محافظ ہے وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کریگا۔
دہری کہ کہتے ہیں کہ صرت عمر رضی اللہ تعلی عند نے علم دیا کہ کوئی
منزک جو با بغے ہو مدینہ منورہ ہیں واخل نہیں ہو سکتا اس سلسا میں خترہ من شعبہ گور دنہ کوؤٹ کے ایک کوئٹ کہ میاں کو فر میں فروز نا می ایک
مغیرہ بن شعبہ گور دنہ کوؤٹ کے اور وہ نقاستی سبحاری اور آئی کہ ی میں
مبہت سوشیار نوج ان ہے اگر آب سے مدید میں واضلے کی اجازت عطا
مرین نورہ سلیا نوں سے بہت کام آئے کا۔ صنرت عمر انہے کے دیا کہ
اس کو جی جہ دیا جائے۔ فیونہ نے مدینہ مہنے کو شکا بیت کی کہ مغرہ بن شعبہ
اس کو جی جہ دیا دہ گیک لگا رکھا ہے۔ نوایس کے کہ دیا کہ
نے مجد دیا ہوت نیا دہ ٹیکس لگا رکھا ہے۔ نوایس کے کہ دیا دیے ج

ووسرے دوزایہ دودھاراخبرص کا تبعنہ وسطیبی تھا۔ آستی میں چھا با اور صبح سو برہ سے بحیہ کوشنے میں آبیٹھا مسید میں کھی لوگھنیں سیدھی کریتے تھے توحشرت میں ابیٹھا مسید میں کھی تھے۔ اس روز محدرضی اللہ کا لیا ہے تھے۔ اس روز محدرضی اللہ کا لیا ہے تھے۔ اس روز محدرضی اللہ کے بھی اسی طرح مہوا ہوں میں اور جو میں اور جو نہیں اور جو نہی تماز منر ورع کی فیرونہ نے دفعتہ گھا ت ہیں ایک نا ت کے نیچے پڑا۔ و نیا نے اس دوناک ترین حالت میں خدا بریسی کا ایک عجیب نظارہ ددنی ہے۔ اس دوناک ترین حالت میں خدا بریسی کا ایک عجیب نظارہ ددنی کھا۔ اس وقت جب

حضرت عمرصی اللالعالے عند اپنے قدموں پرگرد ہے تھے۔ آپ نے حضرت عبد الرحل بن عوت کا تا تھ بھڑ کرا ہی حکم اکر دیا۔ اور حو و میں نزخوں کے صدوم سے زمین پرگریٹ محضرت عبد الرحل بن عوب فلا میں نزخوں کے صدوم سے زمین پرگریٹ محضرت عبد الرحل بن عوب نے اس حالت میں خار فرا محظم ساننے پرطرے ترا بی است میں میں میں اس نے ور اس کا دو اس وفت اس نے ور اس کی کہا۔ اس کے دو اس کی کہا۔ اس کا میں کہ کا اور اسی وفت اس نے ور کش کہ کی۔

خصرت فادوق منی اطار گردیائی - آب نے سب سے پہلے پردوانت فرا پارمیرا قال کول تھا ، دوگاں نے عرض کیا فردز اس جواب سے جہو اندر پر نشاشت ظاہر میو ہی اور زبان مبارک فرایا الحد دلیند اس کمسی مسلان کے نامخدسے مثل منہیں ہوا - دوگوں کا خیال تھا کہ دخم چنداں کاری مبیں - اس ہے شنفا موجائے گی -چنا سخد ایک طبیب بلایا گیا اس نبیں - اس ہے شنفا موجائے کی -چنا سخد ایک طبیب بلایا گیا اس نبیدا در دود ہو ہلا یا مگریے دواؤں جیزی زخم کی داہ سے باہر آگیل اس سے تمام مسلانوں ہوائس دگی طاری مہوکئی اور وہ سیھے کہ اب حضرت عمر جا نبر نہ موسکس کے ۔

صَرْتَ عُرْمً نُهُا دُخَى نَهِي مُوسِتُ السامعلوم موثا تَفاكَهُ لِوا مدبنہ دُخَى مُوگيا ـ خلافت اسلامیہ دُخی موگئ ہے اس سے بھی زیادہ یہ کہ خود اسلام پاک زخی موگیا ہے ۔ غم بیں وا و بے مہوئے لوگ آپ کاعیا دست سے لیے آتے منے اور ہے ا متیار آپ کی تعرافی کرنے ہے منے مصرت این عباس آئے اور ہے اختیار آپ سے نفائل وادمات بیان کرنے گئے ۔ ادشاد فرایا! اگر آج مبرے پاس دنیا بھر کا سوتا بھی موجرد موثرا تو میں اسے خوت تجا معتدسے دُسْنگا دی صاصلی کرنے

مح لي وتار

انتخاب خلافت كي م اعظمط مسلانول سي أنكفول تحسامين تضابني سنة أنتحاب كاتصورتك بنيين متوا وه لول سمحت عقد كرشا براسلام كا برسب سع بطاخا دم بويني عرصه دراز نك اتمت رسول كي حفا هنت كرمًا رب كالبحر بعب عر فاردق فاكها لبستر كي كرمطيس توسلانون كواب ببلي وفب اپنی ہے لیسی اور اسلام کی تنہا فی کا اساس بہوا۔ اب سرمسمان کو سبسے بہلا فکرہی تھاکہ اب حضرت عرب کے فیداس امت کا ما فظ كون سمي كا عليت على وكر جركيرى كم لئة استعقب بي عمل كميت عقى الميرالمومنين إلى اينامانشين مقرد كرت هابي "الب ملانون كابركقاصا سنت تضاورجب موحات نفي أسخرار شادفرايا کیا تم ہر جا ہتے موکرمون سے بعد بھی یہ نوچھ میرسے می کندھوں پر ہے ؟ یر بہیں موسکتا میری ارزوصرت یہی ہے کمیں اس مشکرسے اس طرح الك سوحاول كميرس عذاب وأواب ك دواول بلوك بالر ره حامين -

مصرت فاروق اعظم نے انتجاب خلافت کے مسکم پر تدکول مور فرایا نقا اوروہ اکٹر اس کو سوچا کرتے تھے لوگوں نے متنعاد مرندان کو اس حالت میں دیکھا نختا کرسب سے انگ متنفکر میٹھے مہوستے ہیں اور کچھ سوچ دیسے ہیں۔ دریا فت کیا جا تا توار نثا د فرانے ہیں خلافت کے معاطمے میں حیران مہوں کچھ مہیں سوخنا۔

بارئ کے عور فکرسے بعد بھی ان کی نظر مسی ایک تنخص بہجمتی ہمیں عقی-بار ہا ان سے منہ سے ایک بے ساختہ آہ مکل حانی علی، انسوس مھے اس بار کا کوئی اعظانے والانظر منہیں آتا۔

ایک شخص نے کہا: آپ فرالنگر آب کو خلیفہ کیوں کہمیں مقرد کرد ہتے ہے فرایا اسے شخص احت دا سخے غارت کرسے والند مقرد کرد ہتے خارت کرسے والند بس نے کہمی خداست پر اسما نہیں کی کیا ہیں ایسے شخص کوخلیفہ بنا دول جس ہیں اپنی میوی کوطلاق دینے کی بھی صبحے فالمیت موجود نہیں ہے۔"

اسی سلسلہ میں فرط یا دہیں اپنے ساتھوں کوخلافت گی حرص بی منبلا دیکھ رہا ہوں ۔ ٹال اگر آج سالم شو یا ابر حذیدہ با ابر میں ہوئے بی ضراح زندہ سونے توہیں ان کے متعلق کہ سکتا تھا۔ اس الفالا مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ لبیند تھا کہ انتخاب خلافت کے سکہ کو تھی ہے بیز اس دنیا کو عبور کر حابی یک میلائوں کا اصرار روز بر وز برط ھتا چلا گیا۔ آخرا پ نے فرط یا کہ میرے انتقال کے بعد عثمان علی فرط کو فرنبر ہون عبد الرحل بن عودے اور سعد بن وقاص میں دن کے اندر عب شخف کو منتخب کر لیں اسی کو خلیفہ مقد رسما صابے۔

سفنسراً مندت کی تنباری آخری محرای می اینے ماجزادے عبدالله کوطلب فرایا وه حاضر سوگئے توارشا وفرایا عبداللہ صاب کرد، مجد پر قرض کتنا ہے ہوساب لگاکر تبابا گیا کہ ۷ مہزار درہم فرمایا۔ بیزفن آل عراض کے ساب سے ادا کیا حبائے۔ اگدان میں استطاعت نہر تو فرمنر نامی کا خاندان عدی سے امداد ہی جائے آگر بھر بھی ادا نہ ہو کل قرایش سے میاف کی تعلیمات نہ دی جائے۔ کیکن فزلش سے علاوہ دومرول کو تکلیمت نہ دی جائے۔ میں مدرد میں عداد و فرمن مدرد میں عداد و فرمن مدرد میں عدد میں عداد و فرمن مدرد میں عدد میں عداد و فرمن مدرد میں عدد میں عداد و فرمند کا فرمن مدرد میں عداد و فرمند کا فرمند میں مدرد میں عداد و فرمند کا فرمند میں مدرد میں عداد و فرمند کا فرمند میں مدرد میں مدرد میں عداد و فرمند کا فرمند کی مدرد میں عداد و فرمند کی مدرد میں عداد و فرمند کی مدرد کی مدر

بیج ڈالاگیا۔ جب کوامیرمعاوی نے نے خریدااور قرض ادام و کیا۔
تصغبہ قرض سے بعد بیٹے سے فرایا: تم ابھی ام المومی دونرت ما نیا سے ما کنٹ صدیقہ قرض سے باس جا و اوران سے انتا س رو بر فرا نا ہے کہ اسے اپنے دور فیقول کے پاس دفن موسنے کی اجازت دی جائے موسلے عبدالتگری موسنے آپ کا بر بینیام حسرت عائی مدلیقہ اس کو بہنیا یا تو وہ ہے حد در د مند موبی اور فرایا! میں نے بر حجہ اپنے کے فوظ رکھی تھی۔ تکرآج میں عمرت کو اپنے ذات پر ترجیح دیتی مول رجب رکھی تھی۔ تکرآج میں عمرت کو اپنے ذات پر ترجیح دیتی مول رجب معلی سے نے اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذی کے اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذی کے اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذی کے اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذی کے اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذی کے اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذین کے اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذین کی در دی کو اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذین کے اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذین کی در اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذین کی در اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذین کے در اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذین کے در اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذین کی در اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذین کر اوراس آرن دی قبولیت پر برصد خلوص دنیا ذین کی در اوراس آرن دی کی قبولیت پر برصد خلوص دنیا دی کو در این کی دونر کی در اوراس آرن دی کی در اوراس آرن دی کورون کی در اوراس آرن دی کی در اوراس آرن دی کورون کی در اوراس آرن دی کی در اوراس آرن دی کورون کی در اوراس آرن دی کورون کی در اوراس آرن دی کورون کی در اوراس آرن کی در کی در اوراس آرن کی در اوراس آرن کی در اوراس آرن کی در اوراس آرن کی در کی در کی در اوراس آرن کی در کی د

اب کرب و اکلیف کی حالت شردع موجی تھی۔اسی حالت میں ایکو ل سے نما طب ہوکرارشا دفرہایا ،

م و تخفی منتخب موده با برخ جاعتول مصفوق كالحاظ ركه دماري

سور معی ساور ال ذمر کا بهر سرح اعت سے صفق کی تشریح ذمائی ادر ابل ذمتر سے متعلق ارمثنا و فرمایا ،-

نین خلیفهٔ وتت کودسیت کرتا موں کروه خدات کے اور تمکیل الله علیه وسلم کی ذمرداری کا لحاظ رکھے اور اہل ذمر کے تمام معامرات پورسے سے جالیں۔ان کے دشمنوں سے لوا ا جائے اور النہیں مافت سے ذیادہ تکلیف نزدی جائے .

انتقال سے مغوڑا عرصہ پہلے اپنے بیٹے میڈالٹرسے ادشا دفرایا میرے کفن بس ہے جا صرف نہ کرنا ۔ اگر میں انٹر سے ہاں بہترمیں تو چھے ازخ د بہتر ماہی مل جائے گا ۔ اگر بہتر نہیں موں تو بہترکفن ہے نائدہ ہے۔

 نے نما ذبنا زہ پرطھا ئی۔ حصرت عبدالرحمٰی فی حصرت علی فی حصرت عندالرحمٰی بن عنمان فن حضرت عبدالرحمٰی بن عنمان فن حضرت عبدالرحمٰی بن عورت فن فرمیں انارا۔ اور دنیائے اسلام سے اس درخشندہ ترین انتاب کو اتا ہے النائیت سے بہومیں ہمیشہ سے لئے سیلادیا گیا۔

## انَّاللَّهِ وإنَّا النَّيْهِ رَاجِعُون

مسلانوں کو حضرت عمرفا رُقَق کی شنہا دنت سے جو صدم ہم کوا انفاظ سے مبایان نہیں کیا جاسکتا۔ ہم مساما ن نے اپنی عقل کے مطابق انتہا کی نعم واندوہ کا افلہار کیا۔ مصرت اُرْمَ ایرین نے کہا جس روز عمرہ منتہ ید ہوئے، اسی ردزاسلام کمزور ہوگیا ۔ مصرت ابواسا مرخ نے کہا، حضرت صدیق اکہ برخ اور صفرت عرفارہ اسلام کے مائی باب منتے وہ گذرگئے تواسلام بنتیم سوگیا سندا کہتا ہے کم وہ گذرسے مہیں بلکہ زیزہ ہیں۔ اور بہیننہ ہمائنہ تک زیذہ رہیں گے۔

اللہ کے بیک بندے اپنے ذانجے دشمنوں کے خطاب گئے اس وفت بھے معاف کردیتے ہیں، جب انہیں بدلد لینے کے پورمے پورمے طافت ماصل ہو تھے وہ اپنے لئے کمی کو معلیف نہیں دینے، بوگوں کو سنزاد بنے کیلئے ان کا ھاتھا سی وفت اعلیا ہے، جب ایسا کرنا دینے کے فائدہ کے لئے فروری میور



## دربیب خایدانی تنابت

اسلامی تاریخ میں نفاق کی ایک لکیرہے بدلکیر صفرت عثمان کے نون
سے کھینچی گئی۔ اور اسی میں اسلام کا پورا جاہ و صلال دفن ہوگیا۔
حضرت عثما رہنا کی سنہا دت کی اصل بنیا د بنی کا شم اور بنی اُمتیہ کی
ما ندا نی د تا بت ہے ۔ جب ک اس رقابت کی تشریح مذکی جائے نہا تو
سے میں جا باب روشنی میں نہیں اسکتے۔ اس کے سب سے بہلے ہم اسی
مسلدی وضاحت بہنی کرنا جا ہتے ہیں۔

حضرت اسماعیل علیدانسلام کی اولاد میں رسول الندگے والدماجد کے برداداعبرمنا ٹ کی شخصیت مہت اہم ہے۔ان سے چار بیٹے ۔ سہ

ت الدنل مطلب مطلب عبد الشم عبد الشمس الدنل من مطلب من المشمس الدين الميتركي رقابت معنى إلى المشمس الديم الميتركي والما الميتركي والمياركي الما الفاتي - المياركي الما الفاتي - المياركي المالفاتي - المياركي المالك والمياركي المياركي الميا

اشم اگرچر عبدشمس سے جھوٹا مقالین وہ اپنی ایاتت اور فیامنی سے تدم کا بیشوا بن گیا۔ اس نے قبصر روم اور بخاشی شاہ حبش سے متاب فی مراعات ماصل کیں اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے انتظامات میں اس کے منتقل مو گئے۔ بیر سب چیزی باشم کے جیسجے (عبدشمس کے بیلے) امیر کو بہت ناکوار گذری اور ایک موقع پر اسس نے اپنے بچا باسم کو لیطانی کا چینے وسے دیا۔

مشرط بیرتھی کم چپار کا نئم ) اور حبتیا رامیہ ) سے درمیان مناظرہ ہوگا۔ تبلیہ خرّاعہ کا ایک کا من مناظرے کا فیصلہ دسے گا اور فریقین اس او نظر کر لیں گے طے پایا کہ کارنے والاشخص جبنے والے کو، ہسیاہ حبیثم ا دنیٹ دسے گا اور دس سال سے لئے مباوطن کردیا حبائے گار کا منام اور اُمیہ میں مناظرہ مہوا جج نے اُمیہ کی شکست کا اعلان کر دیا اومیہ نے سے اس دونی دیئے اور شام کی طون جا دونی کر دیا گا

کردیا۔ اُمبہّ نے بچاس اون عدیثے اور شام کی طرف جلا دطن کردیا گیا بس اسی نقطے سے بنی ٹائٹم اور بنی اُمبیر میں بن ادکا سلسلہ سنٹ وع ہوتا ہیںے ۔

بعثت نبوی میں اموی اور نائمی کے وقت میں اموی اور نائمی کے وقت میار آمنی کی میں اموی اور نائمی کے بیلے عبد المطلب بعنی حصنوں کے دادا۔ آب کے جہا البطالب جمزہ عباس اور البرب اسی عہد میں بنی امتبہ کی تیادت میں آدمیوں کے نا تھیں میں۔ البرسفیان بعقان اور حکم۔

حضرت محدرسول الشرصتى الشرعلبه والهوسلم ترسي مهادى

میں دنیا کے سامنے بنوت کا دعویٰ کیا۔ آپ چونکے بنی کا شم ہیں سے
خفے اس لئے بنی امبہ کے افراد نے خاندا فی رفاست کے باعث آپ
کی بنا لفت کی۔ اور ان کے قد مقابل بنی ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا۔
آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو بالا تھا۔ آپ کے چیا
ابوطالب نے آپ کی کوئی حمایت کی خلی۔ آپ کے چیا ناد مجا اُل حفرت
علی شنے آپ بر ایمان لانے میں بہنے قدمی کی تھی۔ آپ کے چیا حمر اُل بھی
مہمت حبد آپ ایمان لانے میں بہنے اور قوت بازو ثابت ہوئے آپ کے دور سے
جیا حضرت عباس آگری دیر میں ایمان لائے بھر مھی آپ کے کافی مہدد دھے
مختصر بہر کہ بنی تا شم میں صرف ابولہ ب دشمن رنا اور باقی سب باشی
مختصر بہر کہ بنی تا شم میں صرف ابولہ ب دشمن رنا اور باقی سب باشی
مختصر بہر کہ بنی تا شم میں صرف ابولہ ب دشمن رنا اور باقی سب باشی
مختصر بہر کہ بنی تا شم میں صرف ابولہ ب دشمن رنا اور باقی سب باشی
مختصر بیر کہ بنی تا منظم سے بیا وگر آپ بسے چیاری ایمان کے ایم کے بار

ہم نے اور وکر کیا ہے کہ اس ذمانے ہیں بنی امہیے کی اس دار سفے - الوسفیان معقان اور حکم - ان سے بعدا ان سے بلیٹے رئیس خادان افرار با شخصہ اللہ معاویہ عقان کے فرز ندر صفرت معمان آور حکم سے بلیٹے مردان ان سب بیں عقان کے فرز ندر صفرت مثمان آور حکم سے بلیٹے مردان ان سب بیں عقان کے بلیٹے صفرت مثمان آور ملی اور سلمان مہو گئے اور باقی سب ہوگ مام طور پر بیغیبراسلام کی مخالفنت پر تلے دہ ہے۔ یہاں بادر کھئے کہ امہر معاور بی مینوں امینہ کے بر بو نے بی امہر معاور بی عنمان منہادت سے اساب انہیں تینوں مفرات کے اور صفرات کے اساب انہیں تینوں مفرات کے اساب تا ہمی تعلقات بیں مضربیں۔

#### منجرہ نسبّت سے نبی کاشم اور نبی امتبرسے تعلقات کی کڑیاں ملاحظہوں

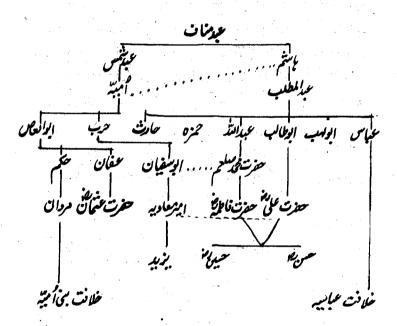

تفطردار مخطوط نبی اُ متبرا ور منی ناستم کے نسنی تصادم کوفاہر کرتنے ہیں ۔ اُ بتبر ناسنم سے فکرایا۔ الدسنعیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ دستم سے راح اعلی اور معاور کی میں جنگ ہوئی بزیدنے ا مام حمیرتا کوشبد کیا۔ مردان کی اولاد سے خلافت بنی امتیر کا سلسلہ حا ری متوا جسے اولاد عبارس نے خلافت عبار سپر قائم کر سے میشہ سے دیے ختر کر دیا۔

سخرت محتمال کا انتخاب خلافت کے انتقال سے دید حضرت محتمال کا انتخاب خلافت کے انتقال سے بعد حضرت مدیق اکبر خلیفہ سم سے اور ہر وقت بولیے اس سے گذرا مجموز خرفا برق محتمال منایا ہی سے گذرا سم حصیب صفرت محمد فاروی مفتال فرطایا اور وصیت کی کم علی مناف ختمال فر نہر منا مطابق سعد وقاص اور عبد الرحمٰن بن عوت نیر جھے ادی تین دن سے اندر اندر کسی کم خلیم منتین کرایں۔ پورسے دو دن مجدت میں گذر کے اور کو کی بات منتین کرایں۔ پورسے دو دن مجدت میں گذر کے اور کو کی بات

طے ہذمو بی متیسرسے دن حضرت عبدالرحلی ہی عودت منے کہا کہ مہم ہے ہیں دستبرداد سوجایش آگر مہم ہے بین آڈی اکیک ایک مشخص کے سی میں دستبرداد سوجایش آگر چھی کی بحث بین میں محدود سوجائے اس برحضرت زیر مضرف حضرت میں دلتبواد پہلے حضرت طاور فرصفرت عثما ان منے حق میں اور حضرت سعد وقاص مضرف معزت موبدا رکھی بن عود نظر کے متی ہیں۔

حفرنت عدرالرحل بن عوف من نے کہا ۔ بیں المیدواری سے دستیردار مرد ما مهول -اب مجت صرت علی منا در متنال منامی ره كئي بيونكر مصرت عبدالرحن بن عومت مكن ابنار كيا مقاراس سن ان دواوں نے ابنا آنچے ی فیصلہ ان سے سپرد کر دیا حضرت عمالیکن بن عود بن نے نمام متمالیہ کوسیو میں جمع کریے محقرسی نقربر کی اورا پنا فنصله حضرت عنمان شکے حن میں دسے دیا اور سب سسے بہلے اسیمسی میں خود سجیت کی اس سے ابد رحضرت علی انے بعیت کی اور پھر تمام مخلوق مبدیت سے لیے ٹوٹ بڑی ساور منی استیہ سے آیاف معزز فرز نرحصرت عثمان الرسول التر کے جانشین سو مکے گواس وقت برات زبانوں بررزائی سوناسم داول نے بر صرور محسوس كباء يتعبثه دسول ناشمي كامندخلافت برنبي أمتيه كاأيك فرزند فتمكن موكمياربه م رحم مسلطية كا واقعه بنيف أصفرت عمّان كيفلانت ك ناموا نق اسباب كاظهور بيك جدسال بعدان سے گذرے لین اس عجد سالوں میں دنیا کارنگ سی بلط

کیا -اس انقلاب کی اصل وجرمرت ایب مفی اوروه یہ ہے کہ صحابیر کوا کی وہ مبارک جاعت جس نے دسول الٹ کے چہرہ مبارک کی دوشتی میں زندگی اور انخاد کے مبنی شکھے تھے اس وُنیا سے دخصت ہو د ہی مفتی اوروہ نئی نسیس جراس باخداج اعت کی وارث مہر ہی تقوی اور انخاد ہی ان کی وارث نہ تحقیل رسول اللہ کے صحابہ ہن تقوی اور انخاد میں ان کی وارث نہ تحقیل رسول اللہ کے صحابہ ہن کی سہب سے بطی فضیلت بہمفی کہ ان کا جنیا اور مرزا محق اللہ کے سے لئے مقارچ تک دہ نفاق و سے لئے مقارچ تکہ وہ عرض سے خالی تھے اس لئے وہ نفاق و افت کو میں میں خالی سے نفس اور سے عرض نہ تحقیل اور اسی واسطے میں ایتی وہ اس درجہ بے نفس اور سے عرض نہ تحقیل اور اسی واسطے ان میں اختا وے وائنشار کا دنگ بھی نمایاں تقا اور اقتدار ومفاد کی

در ر پرتوصد کا رنگ جی قدر نیاده موگا وه اسی قدر کھوف خیانت، عرص اور نفاق سے باک مول کے اور وہ دل جو من اور نفاق سے باک مول کے اور وہ دل جو من اور نفاق سے پاک مول کے اور وہ میں گئے۔ لیکن جب صحابر من کی اولادول میں تو حب کا جذب گھٹا تو غرضیں برط ھا گئیں اور حب قدر دلول میں تفاوت پیدا موگیا اور اسی تفاوت پیدا موگیا اور اسی تفاوت پیدا موگیا اور اسی تفاوت بیدا مولیا اور بنوی کا ور اسلای کے قلعے بارہ پارہ موگھے۔

مصرت عثماً أن رصى الله تعالى عنه كمد ذمانه مين لفاق كى تين سخر بكير، بدياسوماي ،-

## ا - نبی اُمبّہ اور بنی ناشم میں نفاق

کی پنٹی لوگ ا ہے آہ ہورسول النڈکا وارث سمجھتے تھے اور خا ندانی ری سبت سے ما مخت بیصورت حالات انہیں کے زیادہ لپند بیرہ معلوم نہموتی تھی کہ بنی آمیتہ کے سرواد کا بٹیا رسول اسٹی سے دین وحکومت کا امام سور

### ٧- قرلبش اور عبر قرلبش مين نفاق

مسلانوں کی تعداد بہت بطعہ کمٹی تھی ینیر قرابش قبائل نے فتوعات اسما می میں قرابش سے دویش موکٹ کام کیا تھا۔ انہیں ہر گواہا نہ تھا کہ اضری کا تاج صرف قرابش ہی پہنے دہیں۔

## سرعرب اور فيرعرب بين نقاق

اسلام کی شغا عیں روم، شام اور مقربک جبیل جی کفیں۔ بہودی مجوسی، میسا تی سزار ہاکی تعداد میں حلقہ اسلام میں واقل سوچکے تقے اور مساوات اسلامی محمد نظریہ سے مامخت اینے ایپ کو اہل عرب سے مساوی کہتے سنے انہیں عرب کے مساوی کہتے سنے انہیں عرب کراندا نہ عتی۔

منقری کم بنی کامٹم کا دل بنی امتیسے متعددہ تھا۔ عام عرب قراش کے اقتداد سے مجلتے ہے۔ تمام عجی عربوں کے اقتداد پرسد کرنے تھے بینی عکومت کے اعلے درمیاتی اوراد نی<sup>ا ن</sup>ٹیول طبیقوں میں حرب مرادج نفاق واختات اور صدور تابت نے اپنی متخ

ربه یال سروح ردی هیس. ر مون

سب سے بیدے کو فریس انقلا بی اثنات طامرسوے اور انتریخی نے درگول میں میرخیال بھیلاما کراز روسے اسلام کو فی حق مہیں ہے کم بند قراش ممّام دنیائے اسلام کو اپنا غلام بنائے رکھیں ہونکہ ما م مسلا فول نے ممالک فتح کئے میں اس سے وہ سب امارت سے مستحق مېر سنبرعربي عناصرتے انتر تنخعي کی تلفین کورطری تیزی سے قبول ہي ابب ساندهی بارخی بنا لی گئی ورسعیدین عاص گررز کوزسے طلات بدا بیگنده منروع کردیا گردندنے اپنے بجا و کے لئے مفرت عثما لنتنهى منظورى ليحراس انفلابي بإرفي تميردس لبطريول كم شام كاطرت حلا وطن كرديا رحس كا نينتي برسمًا كربه مي جي ايك انقلالی باری ابدیا موگئی کوفهاوربصره میں بوکام اسٹر تختی مے کیا تفاء عبدا ملارين سامصرمي اس كابيرا الطاحبا الفاحب وبالله بن سباكه جوايكستبهو وى النسل نومسلم تفاربصره اوركونه كي سازيشي بإيرلول كاحال معلوم شوالز وه بيجد خش شوا اور اس نے بہت بي عقولتي منت سے ال ان تمام پاریٹوں کومنظم کر کے اس امریکا ما دوکر سا كم معزت عنما ل فاكوم خد خلافت كمي معزول كرم يني امت ب کی طافت کر تواد دیا جائے -اس نے اپنے مبتلغ سرطرف ہیلا دبيت ببالوك دنيدارى اورمولوبت كالناس ببن كربيل عام مدان كا امتا وحاصل كرنے تھے۔ بھرانہیں حضرت عنمال اوران مے

كررزول كحفدت شكابات سنان تفاور فيرفوا مى الملام کے برد ہے میں خلیفتہ المسلمین سے برگان کرو بتے تھے۔ ا نفل بى بدوسكينط اى كاميا بى كا اندانده اس سے ميعية كرفحدان الدحديدة أور محدى البركر صداق جيسه كادى عي تتحريك الفلاي س شامل سو مکتے اور اور ان بہال کے مہنچ کم خود مدینہ منورہ کامال معى كروف لكا داك ول مضرت عثمان مطيهممد بركور عري آب حمد ذنا كررس عقے كم مجت ميں ..... ايك شخص كفرط اسو كما اور كف لكاعنما لي إكماب التدكي ببروى كر مصرت عنما الانف بهمايت ر ی سے فرمایا ۔ آپ بیٹھ ما بیٹے مگر اتنا سے خطبہ میں یہ دوسری بار كھڑا سو كيا-اور پہلے جلے كا اعاده كيا رحفزت موصوف نے ميم ا سے بیطے مبانے کی مدایت فرا تی۔ مبیعا ا در تحصر کھوا سوگیا مگریکیر ملم عَنْ إِنْ ابِ مِنْ بِ طِيشَ مِنْ ابِ فِي اللهِ الْمِرِيزِي اور مبت سے فرمايا - آپ ملبطه مبايتے اور خطبه سنے بيونكريدسب محصابك سازش سے ما سخت مقا اس واسطے دفعہ اس سے سبت سے ساتھی اعظ مطرب سوستے ا ورا منوں شے عین خطیری میں خلیف رسول کو گھرلیا اوراس ير منفر برسائے كم نائے دسول زخول سے چەر يور سوكروس بركم رطب ربیر طم مفرت عنمان کے صبر و تحل کی داود سے کہ ب نے مفسدین سے کوئی بارٹرس نہ کی جرکھے گذر حیا تھا اسے روانشت کمه لیا اورسب کومعات کردمار

شودسشس ببندول کے الزامات مفیدین کی طرف سے صفرت عنمان پر با پنج اسم الزامات

ا۔ آپ نے اکا برصحائی کی بجائے اپنے نالتجربہ کا ر دائنہ واروں کو بڑے بڑے عہدے دے سطے ہیں۔

م آپ ایض عزیزوں پرمبت المال کا روبیہ بے جامرت کرتے ہیں۔

س آپ نے زید بن نا سرائے مکھ بوئے قرآن کے سوا با تی سب صیغوں کو میا دیا ہے۔

م ۔ اب نے بیض صمایہ منکی تذلیس کی ہے اور نئ نئ بیعتیں اختیار کر لی ہیں۔

۵۔ مصری وفد سے ساتھ صریح برعہدی کی ہے۔ بہتمام النامات قطعی طور برساز شبول کی نزارت کا نیتجہ تھے۔ ب

ا - صافر كم معزول انتظامي اساب سيمتعلق تقى-

۷- عزیز وں کوآپ نے برکھ دیا اپنے ذاتی مال سے دیا تھا۔ س - آپ نے مس صحیفہ کو ہاتی رکھا وہ خود حضرت صدلی اکبرط نے تارکر دیا تقا اوراکسس سے زیارہ مکمل وست ندصح بیفہ ا در کون سوسکتا تھا۔

م حن بدعات كاحواله دياكيا ان كانعلق اجنهادى مسألل سى

ہے۔اس گئے اسمبیں بیوت مہیں کہا جاسکتا۔ ۵۔ مصری وفد کے حالات ابھی بیان کئے جابیں گے۔

گورىزول كى كانفرنس ،-

أمسكو معافري الرصوب كالورزاب صوب كر

عبدانگاہ بن مسعد ، بوپددے کرنٹورنش لپندول کی موص بیری کردی مبائے ۔

عبد وبيت عاص: آپ عدل كري وسة مندخالي كودى ر

كومفرركرديا-

۷- تمام صوبوں میں اصر لاح حال کے لئے تحقیقاتی وفلہ روانہ کئے۔

سو- اعلان کیا گیا کہ جج کے موقع بہتمام لوگ اپنی شکایات سپیس کریں تدارک کیا حائے گا-

مفسدين كى مدينه بربورش

مفسدين كواصلاح منظور نهتقي اس لئے امہول نے مفیک اس وقت حب كم حصرت عمّالي اصلاح كى كوت سن فرما رس مقدالك الك بارشال باليراور اين أب كوها عى طام ركست مدين كاطرت كوزح كردما رحب به لوگ مثر كے قریب مینیے تدویا ل ایک حمد آور فدج كي نسكل اختيار كرك طرح أقامت دال دي حبب حضرت عثماليه كواس منطام رسے كا علم سُوا تُواپ تے حضرت طائع، حضرت زمریم حضرت سعد فاعن وراحضرت ملى كدباري بارى ال ك باسس عجيجا اورنز غبب دى كهتمام مظاهرين ابنے اپنے علاقول مير والي صلے عامین تمام جائز سطالبات ملد اور سے کرد بینے جامین گے۔ تمام معالات برمسي مي فوركيا كيا- طلخه بن عبيدالله كعطي سوت اورا بهون ن نهايت سخنت الفاظ مبن حضرت عثمان مسي گفتگو كي -مصرت عائشه صديقة من طوف سعد بنيام آياكراكب عبدالملربي ابي سرع كوص برصحالب عنل كاالوام سے كبول معرى امارت سے الگ منیں کردیتے ؟ حب مفرت علی نے مجی اس خیال کی ٹائید

فرماتی توارشا دفرمایا به بوگ ابناآمیر بخود تجریز کریس می اس کوی النّد بن ابی سرح کی جگه مقرر کودن گا - بوگوب نے محد بن ابو بگرایم کوشنزب کیا تو آکیب نے ان کی نفت ردی اور صبرالنترین ابی سرح کی علیحدگی کا فرمان محددیا - بیرفرمان سے کرمحد بن ابو بگرشهبت سے مہام بن والفا محے سابھ تستر لعیت ہے گئے اور معاطرت مہوگیا ر

اسس واقعه کے چندرد الد بعد مدینہ مال ناگیا ل سنوراعظا کرمفدین کی حاحتیں چھر مدینے میں آتھسی میں اور بورسش پیدا کر رہی ہیں یشور سسن كرتمام مسلمان اپنے اپنے گھروں سے نكل آشے ديچھا كم مدين ہ کے تمام کلی کویوں میں انتقام انتقام کا شور برباہے حب مفسدین سے ان کی جرت انگیز والسی کاسبب دریافت کیا گیا تو اینول نے حقرت عنمال الباعبيب الزام لكاياكه تأم لدك دم بخود ره كلے اسول نے کہاکہ محدین البربرتسیری منزل میں مقے کہ وال سے خلافت کا ایک شتر سوار کرز راج منهایت تیز رفتاری سے ساتھ معری طرف چلاجا رہا تھا حمدین ابو بکرشکے رفیقوں نے اسے بکرا لیاا وراس سے دریا فت کیا کہ تم کون سوا ورکہا ں حارہے سو؟ سترسوار نے کہاکہ میں امیرالمومنین کا علام سوں اور حاکم مصر سے باسس حار تا موں - توگوں نے محدین الوکر ى طرات اشاره كري كها يه بين حاكم مصر شتر سوار ف كما يه منين بين اور اَبنے رائتے رہیں دیا۔ اوکوں نے اسے دوبارہ پکولیا اورجب اس کی تلاشی لی گئی تواس کے خشک کیروکے اندائے ایک حفظ ملاجس میں حفرت عثمان كالم مرسي ساخف مكها كبا تفاكر فحدين البركم إوران سيفلال فلال

ساعقى حس وقت بھى تہارى باس بىنجى اننين قىل كرد ماجائے اورسر

شكات كرنے والے كو تاحكم ثانى قيد ركاجات

مفسدین نے کہا : حضرت عثمانی نے بہار سے ساتھ دھوکہ کیا ہے اب ہم صرودان سے انتقام لیں گے معفرت علی ، حضرت طاری محضرت منتقام لیں گے معفرت علی ، حضرت محضرت سعندا ور بہت سے صحاری جمع ہوئے اور مفسدین نے صفرت عثمان کی بہال نے صفرت عثمان کی بہال کے سامنے رکھ دیا مصرت عثمان کی بہال کشکر مشروع ہوئی۔

حضوت على أن المير الموسنين بياب كا غلام

حضوت عثماني ال

حضرت على اميرالمومنين برادمتني آب كاسه

حضى على : اميرالمومنين أس خطري فيراب ك ،

حفدت عنمان السيميري فهرب

حضوت على البينطاب في المات الم

حضوت عنمانے بیں الٹر کوحا فرونا فرحان کر بیلات کرتا ہوں کہ بین طبیب نے بہیں کتا اور ہنیں نے کسی کواکس کے تکھنے کا حکم دیا اور نہ مجھے اس کے منتلق کچے معلوم ہے۔

مے اصلی دیا ور نہ ہے اس سے معلق چر علام ہے۔ حضوت علی اتجب سے معلام آب کا ،اومٹی آپ کی فط

ر دم آب کی اور مجر آب کو خطرے مُتعلق کچے معلوم نہیں ؟ حصنرت عثمان : واللّٰد إنديس نے اس خطا کو سھا ند کسی سے لکھوايا

ندیں نے مُلام کو دیا کہ وہ اسے مصربے جائے۔

اب خطد کھا گیا تومعلوم مئوا کرمردان کا رسم الخط ہے۔ اس وت

موان حضرت عثمان على موجود تا الوكول نے كہا مروان كوسل برايك انتشاء موسل سے سپرد كرد يہ مكان عيں موجود تا الا رفرا ديا - اس برايك انتشاء دونما سؤا - اکثر لوگوں كى مائے به مقى كر مصرت عثمان كم جي جو في قسم منبي كائے مقد تكر لدجن كنے تقے كہ كہد مروان كو مجا اسے حوالے كيوں منبي كر سے اكر مروان كى غلطى ثابت ہو فى توسم اسے سزا دي گے - اكين حضرت عثمان كوشبر بر تقاكم اگر مروان كو مفسد بن كے بروكيا كيا تو وہ اسے قتل كردي كے - اس لئے كہا ب نے مروان كر مروان كی مروان كر مروان كی مروان كی مروان كی مروان كر مروان كر مروان كی مروان كر مروان كر مروان كی مروان كر مروان كروان كر مروان كروان كر مروان كر كروان كر مروان كر مروان كر مرو

اس کے بعد مفسد ہی نے حفرت عثمان کے گرکا محامرہ کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حفرت عثمان کے گرکا محامرہ کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان سے کمارہ کش سومان کی محفرت عثمان شان ہے میں اس خلعت کوج خلا نے جھے بہنایا ہے اپنے تا تھ سے نہیں اتاروں گار اور رسول اللہ کی وحیت کے مطابق اپنی زندگی کے اُمزی کھے تک صبرسے کام لول گار

محاصرہ چالیں دن کہ میاری رنا ہم ئی شخص کھا تا یا با نی اندر کنیں ہے مباسکتا تھا۔ ہے اصرابی اسس قدر داجھ گئی تھی کر بڑھے بڑے اکا ہرکی بھی شنوائی نریخی۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت اتم حہیب \*خور کھا نا امطا کرے گئیں تومفسدین نے حوم دسول کو بھی ہے ادبی سے والیں کردیا۔

معنرت عثما ن شخصرت علی کوبلا معبیا مگر باغیول نے انہیں دائم کی احبازت مذدی مصنرت علی شنے اپنا عمامہ اُ تارکر معزرت عثما ن مسلم پارس معیے دیا تقا کرائب کونزائت حال کاعلم سوحائے اور خودنگے۔ سروانس تنشر لعن سے گئے۔

مدینیے تمام معاملات کی ماک حضرت علی فتی حضرت طلحم اور حفرت زبردم کے نا بخذ میں رمہتی تھی مگڑاس منہ کامٹر کرب وقسا دہیں ان اکا کہ کی آواز بھی ہے اٹر موکئی موم سرائے عثما ف کے محصور بن کی تکا لیفت جب مدسے زیادہ برط حرکمیں لوحضرت عثمان منور بالا خانے رتنزلیت بے گئے اور فرما یا اکیاتم میں علی شہوج و میں ؟ لوگوں نے کہا نہیں ۔ پھر آپ نے فرما یا کیا اس مجلع میں سعک موجود میں ؟ جراب دیا گیا وہ مبلی تهیں-اب آب مک گئے-مفور کی دیربعد فرایا کرتم میں کو تی شخص ا جر معزت على اس جاكر بركم دس كم ده مم بياسول كو ما في بلادي ا مک دردمند ا دمی نائر رسول کے بیدردمندا ترالفاظ سنے تو دہ بے تا بانہ حصرت على مكے واس سينيا-آب في الله المكين مشكر اس وقت عبرائ مكرير مإن مبى الني مشكل سے مينيا كربني النئم اور منى المبية كحبيند غلام وخمى منوشك ساب مدبية مين بير نخبرا وطري كما كرام والدبرج نہ کیا گیا توجھزت عثمان قتل کردہیئے جابئیں گئے۔ بیمن کر حفزت على في المام حن أور المام حمين في المي فرط باكر فم دو نول امير المومنين كم دردانے برش تلواری لئے کھوے رموا در کسی شخص کوا ندرداخل نهرف دور مفرت طارخ اور حفرت زمري اوركى دورر سے صحاب نے جي اینے اپنے لڑکول کوآپ کی مفاظت کے لئے بھیجا۔

حضرت عثمان کا خطاب باغیزں سے ر

معزمت عثمان فى متعدد بار باغيوں كوسم كانے كاكوشش دما ئى ا ايك و نعراب محل مرائے كى ججت برتسٹويت سے كئے اور باغيوں سے

فی طب سرورنهار

اُسے نوگو! دہ وقت یا دکرہ حب مسید نبوی کی زمین تنگ تھی ادر دسول النڈنے مزیایا کون ہے جوانڈرکے ہے اس زمین کو حزید کرمسی کے گئے و قفٹ کرسے اور صنبت میں اس سے بہترچکا کا وارٹ مہو۔ وہ کون تھا کہ حب نے دسول المترکے حکم کی تعبیل کی تھی۔

اُ واز آملی، ابب نے تعبیل کی تھی۔

بھرفرمایا یہ نم آج اسی مبیدسے مجھے نماز بربیصے سے روکتے ہوئے نیر فرمایا: میں تہبی خدائی فسم دیتا ہوں کرتم وہ وقت یاد کر و حب مدہنہ میں بئیرردمہ کے سوامیطے پائی کاکو دل کو اں نہ تھا اور تمام مسلمان رفتا نہ فکت آب سے تعلیقیں اعظائے تھے دہ کورن تھا کہ حبس نے رسول سے حکم سے اس بمذمین کو خربیرا

اورعام سلانوں برونف کردیا۔ آوازیں آئیں -آب نے ذفف فرمایا تقار

صرت عنا أي من فرطايا : ٣ ج السي كنويتي ك بإتى سعمتم مع روك رسع سو-

مجھے روک رہے ہو۔ مجر فرما یا: نشکر محسرت کا سازوسا مان کس نے اکر استدکیا تھا؟ نوٹوں نے کہا: آب نے۔ تجرفرایا: سی تم کوخدای قسم دیبا سول اصلی چیا ہول کرتم میں سے کوئی سے حواللہ کے لئے حق کی تصدیق کرے اوریہ بنائے کرجب آیک وفقہ رسول اللہ اصلیمال پر پرچوھے تو وہ علی اللہ اور قرایا اسے اس میا لاکو تصکرا دیا اور قرایا اسے اس معلم میں بنائے کہ ایک صدیق اور دو مطرا کراس وقت تیری بنطیع کر ایک بنی ایک صدیق اور دو دو شہید کھڑے ہیں اور میں اس وقت رسول التاریکے ساتھ تھا۔

اور انس ایش اس ج فرمایا :

معمع میں سے آ مادی آ میں آپ سے فرماتے ہیں۔
الکین افسوس کر فضل وظرف سے اس اعتراف کے با دیجود
با غیوں سے بست دما رع سے مبر نمنی کا خوار دگور مز شہار ج کی تقریب جید ہی روز میں ختم سوئی جا متی تھی اوریا غیول کو خطرہ متفا کہ مسلمان جے سے قاریخ ہو کر مدینہ کی طرف بیطی کے اور اور اسس کے ساختری ان کاسارا میمور ختم سوجائے گارس سے انہوں سنے آخری طور پرا علان کر دیا کہ حضرت عثمان کو قبل کر دیا جائے رصرت امیر المومندی سے بی مذا اجت کا نوں سے خ اور فرایا :۔ اے اوگو ای خوکس جرم میں تم میرے فون سے پیا سے ہو؟

مشرلیدیت اسلامی میں تمسی شخف سے قبل کی نین می صور میں مہی

اس نے بدکاری کی ہو تو اسے سنگار کیا جاتا ہے۔ اس نے تا

مدکیا ہم تو وہ قصاص میں ماراجا تاہے۔ وہ مرزد ہوگیا ہو تو

اسے الکا راسلام بی قبل کر دیا جاتا ہے۔ تم اللہ سے لئے بتا اوکی

مبی نے کسی کو قبل کیا ہے مجھ برماد کا دی کا الزام لگاسکتے

مبر بحریا میں رسول اللہ سے دی سے بھرگیا ہوں ؟ سنو، میں

مو بحریا میں رسول اللہ ایک ہے اور حضرت محد رسول اللہ

اس سے جدسے اور رسول میں کیا اب اس کے بعد میں تمہا ہے

اس سے بعد سے اور رسول میں کیا اب اس کے بعد میں تمہا ہے

یاس میرے قبل کی و حبر جو از ماتی سے و

خصرت عنمان ہوئی اللہ لعائے عندے ان درد ثاک الفاظ کاکسی کے پاس بھی جواب موجود مذتھا۔ سکبن بھر بھی منسد بن سے ولول ہیں خوت حندا بیدیا شہوا۔منسدین کی جامعت اپنے نا پاک الادول پر اب بھی خاتم متی ۔

، مانب رئسول کی برومباری :

حب حالات بہت زیادہ ناڈک ہوگئے توصرت مغیرہ بی شعبہ صنرت مغیرہ بی شعبہ صنرت میں ماضر ہوئے توصرت مغیرہ بی اسے امبرالمومنین امیں اس ناڈک و نت میں تین دامیں عرض کرتا ہوں آب کے طرف داروں ادر حال بازوں کی ایک طاقت درجاعت بہال موج دہے۔ اس وقت ہے شمار سال رنا قت حق کے کرب تدمیں۔ اگر یدل نے مقبول نہ ہوتو آپ رنا قت حق کے کرب تدمیں۔ اگر یدل نے مقبول نہ ہوتو آپ

صدر دردازه سے سلمنے کی دنوار نوٹ کر محاصرہ سے نکلے ا ور محرم خط نشرلین ب جایئے۔ اگریہ جی سیند بنہ و تو بھر شام چلے جا ہے ولم سمے لوگ و فادار میں ،اسب کا ساتھ دیں گے بیٹر استقلال حضرت عثمان نے فرمایا میں مسلما نوں سے ساتھ حبک منہیں کر سكنا ، مج بيمنظور بنيك رمين رسول التدكا فليفر بورم مت كا خون بها دُل مين ده خليفه نا سول كا حوامت محدّيد مين خوك رینی کی-اندا کریدین کرمعظم بھی نہیں جا سکتا کیونکر میں نے اپنے أتا محدرسو فالتدسي يرمنا بي كرقريش مين كون أدى وم خرم میں متنہ ونساد سرائے گااوراس برآدمی دُنیا کا عذاب بوگا مبر رسول الندى اس وعيد كالبهي مورد شهير بن سكتا-باتی رہا ننام کا ردہ، تومیرے کئے بیکس طرح مکن سوسک ہے كرمين البين دار بجرت اور رسول التأري بطوس كي تعمث كرلين لينة رُّال دول- اورمُحمر مُصطفاً كي بمسائيگي ترک کردول. حالات ادرزبادہ نازک موگئے توانب نے ابر تورالفہی سے درمند *ارثنا د فرما*يا :

مجے ایسے برورد گارسے بہت برطی امیدیں ہیں اورمیری دس ا مانتیں اس کی بارگاہ میں محفظ ہیں۔ دا میں اسلام میں ہوتھامیمان موں ر را اسول اللہ نے جھسے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا۔ را ان کا انتقال موکیا تو دوسری صاحبزادی نکاح میں مرحمت فرط نی۔

رم، میں نے کہی مہیں گایا۔

د میں تے مجی بدی کی خامش نہیں کی۔

٧- صب وقت ميں نے رسول الله كى مين كى ہے ميں نے ابنادہ

داما ل ما تقد كميسى اپنى مشرم گاه كونهدين لگايا .

در میں حب سے مسلمان مروا سول سرحمد کے دن میں نے ایک فلام ازاد کیا اور کبھی میرے پاس مہیں تو میں نے اس کی قصف ادا کی ۔

۸ میں نے زمانۂ جاملیت با اسلام میں تھی زتا نہیں کیا۔ ۹۔ میں نے زمانہ جا میت یا اسلام میں تھی جوری نہیں کی۔ داج میں نئی میں احل شریب سر

١٠٠ بب في رسول الله كرمات بكر بي مين قران كرم مفظ كريا

میرسه چیز مالات <del>پیلے سے ب</del>ی زیادہ نازک موسکتے ۔اس وقت حصرت عبداللہ

بن زبرر م المنزم فرمت مرست اور عرض کی است خلیفه رسول اس وقت مات سومها نبا زول کی جمعیت محل سرا کے اندر موجود سے ، ایک مالیا جازت

ويبخي كرمهم بإغيول كى الاقت إزمالين.

ارشا و فرایا ، میں ضاکا واسطہ دیامہ لکہ ایک بھی ملان میرے گئے خون نہ بہائے ، مجر مبیں غلاموں کو جو کھر میں موجود ھے - طلب فرمایا وہ حاصر سوگئے توفر مایا - آج تم اللہ کے لئے اُزاد سو - اس وقت زیر بن سخار حاصر سوئے اور عرض کیا اے امیر الموشنین ارسول اللہ کے الفالہ وردانے برکو لئے میں اور حیا ہے بیں کرآج مجرا نیا وعدہ نصرت پوراکروں ۔ ارشا وفرابا: اگرار اقی مقصود ہے تواجا زت مزدول گا۔ آج میری سب سے رہوی حایت بیہ ہے کہ کوئی مسلمان بیرے گئے - ملوار ندا تھا ہے۔

حفرت ابدسر بریه تشریف لائے اور بہایت انکساد سے ساتھ جہا و کی اجازت طلب کی۔ وہ جانتے تھے کہ قائب رسول کی زبان سے جہا د کا ایک نفط لاکھول مسلما نوں کو ان سے ھنڈے سے کے جمعے کردسے گا ارشاہ فرما با: اسے ابوم برایج ! تہیں برلیندا کے گاکہ تم تام دنیا کو اس کے ساتھ

ویہ بیص برارید ، ہیں ہیں اسلام کا دم مام دیا ہوا ک عساتھ مجمع مام دیا ہوا ک عساتھ مجمع مام دیا ہوا کہ دی مسلم مجھ بھی قل کودو مصرت الدہر رہا نے ناعرض کیا اسے امبرالمومثیں اکو کی مسلان اس جبر کو بھی لیند کر سکتا ہے ؟ مسلان اس جبر کو بھی لیند کر سکتا ہے ؟

ارشا دفرایا: اگرتم نے ایک شخص دین احق قتل کیا تو گریاتم نے سب محلوق قتل کردی میرسور فرائدہ کی آئیت کے طرف اشارہ سے ا صب محلوق قتل کردی میرسور فرہ مارکہ کی آئیت کی طرف اشارہ سے ا حضرت الوسر ریا تھے برگ نا قرصیب موسکتے اور والی تشریف سے گئے۔

# حصرت عثما أثن مي سنهاوت

معزت محدٌ رسول الله المصرت عثما الله كم معلق بيشكونى فرانيكه تحقد عام مسلمان معزت عثمان كى خاموشى اور باغيوں كى تباہ كاريوں پرخون كے السورورہ سے مگر معزرت عثمان الكل چب تقداور رسولًا اللّٰدى وصبيت كى تكبيل كا انتظار فرا رہے تھے ۔ اجى جمعہ كا آ قاب طلوع مزمتُج ا تفاكر آب نے دوزہ كى تبت فرائى۔ اسى مبح خواب ميں ديكا كرمضرت محدرسول اللّٰد صلى اللّٰه عليہ والدور تتم تشريف لا ئے بين اور حضرت صديق آكبر اور حضرت عمرفاروق مل آپ سے لم دكاب بين رصنور نے حضرت عثمان من سے فرمایا : عمّان ملدی آوسم بیمال افطاری کے گئے تنہار سے منتظر بیٹھے ہیں ۔ آنھ کھی تو المدی ورسے فرمایا ، میری شہادت کا دفت قریب آگیا ہے ۔ باغی ایجی مجھے قتل کرڈ الیں گے۔ انہوں نے درومنا کہا۔ امیرالمومنیوں الیا انہیں موسکا ارتباد فرمایا بیں بیخواب دیکھ کیا موں رجب بہتر سے اسطے قد آب نے وہ پاجام طلب فرمایا جس کوآپ نے کمیے منیں بہنا تھا، اور اسے زیب تن فرمایا ۔ پھر بیس غلاموں کوآناد کرے کام باک کو تھد لاا وریادی میں مصروف ہوگئے۔

يه حفزت عنما لأ كيرم مراكه اندرو في حالات تقيطيك اسی وقت محل *سراسے* باہر تحدین<sup>ے</sup> ابر کمیرنے تیرطا نے مش*روع ک*ویئے ا يك تيرحنزت صريع كوي دروازه بركفط ستضالاً اددوه زغي سو كك ووتسرانتير محل كصاندر مروان تك بهنجاً ليك تير سے حنزت عليا کے فلام فنبر کامرزخی مولیا - محدین ابو مرکو مون پیدا مواکر ام حراہ کا خوان رنگ لائے بغیر نہیں رہے گا۔ یرسوج کرا منوں نے اپنے دوساتھیں ے کھاکر اگر نبی ایشم بینے گئے تو وہ حن کورخی دیجد کروٹیا ان کو عبول حامين محداور مهادي تأم كوششين ناكام موحب مين كي اس الترجيد آدمی اسی وقت عمل سرامیر کودیں اور اپنا کام عثم کردیں یحدی الوکیر مح سائقیول محداس متجویز کے ساتھ اتفاق کیا اور اسی وفت جند باغی دیوار معا ندکرمحل سرامین واخل سو محتے اس وقت جننے میں مشکمان محل سرامیں موسور منف الفاق سے وہ سب اور کی منزل میں بیٹھے تقے اور صفرت عثمالي يعجب كمال مي تن تنهام صوف تلا وت تقف قدين البركرية تا بل صدا منسوس وكت كا شوت ديا آ كر را ها اور با خروها

وحفرت عثما كالأكى دلنش مبارك بكط لى الداست ندور نرورسي كمينيف لگے۔ حضرت عثمان سے ارشاد فرمایا - مجتیجہ! اگرام حضرت مدلق اكبره زنده سوت تواس منظر كولسند خرما تنه اب محدين الوكريشان سُوا اور بیچیے مبط بگاگرانانه بن ابشریفے بیشا کی مبارک پر نویے کی سلاخ سے ایک درد ناک صرب لگانی اور دسو ل کا یہ بزرگ ندین نائب فرش زمین به مربط الدر فرما با : بسم الله نو کلت علی الله - دومری موان بن حمران نے ماری عب سے خون کا فزارہ لکلا عمرو بن حق کو بدسفاہت ناكا فى معلوم موتى يد دليل تربن مدوى حضرت عثماً كُ تحصيبية ريخرا مهو كيا اور صليم مبارك ومطهركو منيزب سي جهيدت لكا اسي وقت اكب اورب رجم في تلوار علائي اورحضرت بألا النف لم تقد سے روكا توان کی مین انگلیال مط کرگر منی اسی تشماش کے دوران میں صفرت امبرالمومنین ہے دم ہورہے تھے کم مرغ روح نفش عفری سے برواذ كرحما

إِمَّا بِلْلَهِ وَ إِمَّا كَيْدِ وَالْمِعُونَ مِلِّادِی اوربہمیت کا به دردناک دانغ*رصوت حصزت ناکه گئم* نصیب انکھول سے سامنے ہُما-ا**ہول نے حصزت عثمان ک**و ذہح ہوتے رسید ہر سیط

ديكما تواب كو عظم پريوا هركر چين لكس:

ركما تقا وصرت على في امام عن كوايد طائخ ادا اليد كة امام حين كي ها تي د ديا ـ گراب بيسب كيولعداد وقت تقا حصرت عقا وصرت عقا و دي اندر خوان مين دو به بيولسست هر محا صرواب سجى حادى مقا - دودان ك نعش معادك ويس به كوروكفن بيرى دبهي حاديث تقار ودان ك نعش معادك ويس به كوروكفن بيرى دبهي تنيير بيد دان جند خوش قسمت مسلما نول في الدخان و في لباس ميت مسلم ديا - اور صرف سنة و مسلما نول في ما ذرا بيا الله سب سد بطر بطر ما دار سنت دسول التركي سب برط ب عالمن محال المعرف من المالية و محادد قران مجيد من المالية على المالية الله وقت المادت فواد به تصاور قران مجيد من المالية بالمي كوركي في ماليا و و بير حقى - فسري المول المالية و المعرف المالية المالية و المعرف المالية المالية و المالية

خواکی ذات تم کوکافی ہے وہ سننے ادر جانے والاہے۔
جمعہ سے دن عصر سے وفت سہادت ہوئی حضرت ذہرین
مطعم نے نماز جنازہ بوط مائی بحضرت علی نے دو نول کا مقدامطا کر ذبایا "
میں مثمان شکے خون سے بری ہول "سعید بن زیر نئے نے کہا او گو اواج
ہے کہ اس بداعائی بدکو واصر بھٹے اور تم ہر گرہے بحضرت انس شنے
فروایا بحضرت مثمان طحب مک زمندہ تصف ملاکی طوار نیام میں تھی۔
مرح اس شہادت کے بعد بہ تلواد منیام سے نکلے گی اور قیامت کہ کی اور تھامت کے فون کا
دہے کہ حضرت ابن عاب اور قول بہ سمان سے بھر رہتے ۔
میں مطالب نہ کیا جا تا تو توگوں بہ سمان سے بھر رہتے ۔
معنرت سمرہ نے کہا، قتل عثمان من کا دخنہ قیامت تک بد منہیں

ہوگا اور خلافت اسلامی مدینہ سے اس طرح نکلے گا کروہ قیامت کک میمی مدینہ میں والبس نہیں ہے گا۔

محعب بن مالکٹ نے مثماوت کی خرسنی ان کی زبان سے بے اختیال ان چند دروناک اشتار کیلے جن کان جمریہ ہے۔

اشعاركا ترجمه:-

اب نے اپنے دونوں کا تقد با مذھ کے اور اپنا درمان ہند کر ہیا۔
اور اپنے دل سے کہا - اللہ تنا کے سب کچے جا تنا ہے - آپ نے
اپنے سا مقبول سے کہا - دشمنوں کے سا تقد لطائی مت کرو۔ آج
موشخص میرے لئے جنگ نہ کرے وہ خداکی امان ہیں دہے ۔ اے
د نبھنے والے احضرت عثمال کی شہادت سے آپیں کا مبل محبت کس
طرح ختم متمول در خدا نے اس کی جنگ منبف وعدادت مسلط کردی –
حضرت عثمان شکے مبد عجال تی مسالوں سے اس طرح دور نکلے گی۔
حضرت عثمان میں اور حبی جاتی ہیں و

اسلام كى تقدىرىلىط گئي

سنها دت عنمان كى خرائ نا نام كل مين بهيل كى اس وتت مديف ابك اليسا جدادات و فرا ياكم بعدس بهيل كى اس وتت مديف واليد اليسا جدادات و فرا ياكم بعدس تام واقعات مون اسى ايك جمل كى تفهيل بي سرك في اليام عندائي كى تفهيل بي سرك في اليام عندائي اليسا دخر بي كياب كراب وه فيامت تك ندنهيل ميوكا يُصفرت عثمان كالمؤن الودكرة اور صفرت نائوة كالمي سو فى مولى الكيال اميرما درية كورزشا م كوج بنى امتيك من زرين فرد تفق بيج

وى مين حبب بهر كرته مجع مي كلولا كيا قو حنر ربا موكيا اورانتام أشقام کی صداد ک سے نفا گریخ آتھی بنی آمتیہ سے تمام الاکین امبر معاقبر سے كرد جمع موكئ بهال بذكة ذبن نشين كركينا عيا بيني كرحض على الكي خلافت سے درامام حین کی سٹھا دت بلکرامیر سعا میٹ سے بعد امتیوں اور عباسیوں کی طانت سے ہم تو تک صب قدر بھی واتعا ت بیش آئے ال میں سر مرجم من عثمان كي نون كا الدموجود ب بدايك ايسا وا تعب ص سے تا رہنے اسلام کا رُخ بلبط کی عظمی جنگ عبل میں محا دہ مھی ہی تھا اور حجم محمد الم میں سینسی آیا وہ بھی ہی تھا اور حجم محمداس کے لعدامولیا اورعباسیول نے کیا وہ اسی ایک محلم یا گرائی سے لاندى اورمنطقى نتاسج عفي سثها دتِ عنماكَ كي بدر لبي امتيه اور في مانتم كى خاندانى رفانتول كاك دوباره مطرك الحفى اوراسلام مع قدمول تے جربی ای رفدارسے کا نات عالم کی اصلاح سمے لئے اکھ رسے تھے ابك اليي تظوركا لكروه بكطب مولئ مالات بجرورست نهموسك

میدیت: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرطا غیبت بہے کم است کے جو اس کے بیچے الی بات کے جو اسکوتا پسند موکسی نے عرض کیا اگر دا تعقی اس کے اندروہ بات موجود موا و مرایا تب ہی تو غیبت سے ورند الزام اور بنیان ہے جو غیبت سے می زیادہ مخت ہے فرط یا تب ہی تو غیبت سے می زیادہ مخت ہے

شهادت صرت على قرص ين الأنفاط

جنگ جمل کے لعد

جگ صفین نے ملاؤں میں آیک نیافرقرخارے کاپدیا کردیا تھا یہ اگری تمام لزسباسی اغراض و مقاصد رکھتا تھا۔ لیکن مملا نوں کے دوسر سے سیاسی فرنوں کی طرح اسس مے عقا مڈ بھی دینی رنگ ہیں بنتھے ہوئے تھے اس نے اپنا سیاسی مذہب بیرقرار دیا مقا۔ ان الحکک مراکز الله لیعنی حکومت کسی آ دمی کی منہیں ' نی اسکے در اصل تاریخ اسلام کے خوارے موجودہ تماری کے ان رسٹ نی ا دائوا وہ کوفراوروشق حکومتوں کے فی لعن تھے۔ مئر میں مبٹھ کرخار حیوں نے سازش کی بین آدم ہوں نے بیڑا اعظا باکر بوری تامیخ اسلام مبرل دیں گے اور ایہوں نے بدل دی ۔ عروبی مبرتھی نے کہا یہ میں حاکم مصرعروبی العاص کو تسل ر دول کا میونکہ وہ فلنہ کی منزک مصرح ہے ۔

برک بن عیداللہ تبہی نے کہا یہ میں معاویہ بن الی سفیال کونس کردول کا میج نکراس نے معرس تبھریت قائم کی ہے ہے

ابک میسے لئے خاموشی جہائی علی ابن آئی طالب کے نام سے دل تقراتے تھے بالا تزعب الرحمان بن ملجم مرادی نے مہرسکوت نورط می میں علی من کر مل کردول گاء

ان سونناک مہول سے لئے ، اردمفان کی تاریخ مقرد کی گئی بہلے دوشخص ابنی مہم میں ناکام رہے لیکن عبدالرجلیٰ بن مجم کا میاب سوگیا۔اس اجمال کی تفصیل صعب ذیل ہے۔

مخترسے چل مرعبد الرحمان كوف سبنجار بهاں بھى خوارج كا ابك بطى تعداد موجود عقى عبدالرحلن ان كے ناں آ باجا ما تقابابك دن قبيد تيم الرباب محدودت قطام بنت شجد بن عدى بن عامر انبى ميں ابك خولصورت عورت قطام بنت شجد بن عدى بن عامر ميں عقى عبدالرحن اس برعاشق ہوگيا سنگدل فازين ہے كہا " ميرے وصل كى شرط يہ ہے كروم ميں طلب كرول وہ ادادكرد - ابن لمج داخى موكيا -فطام نے انباد ہر يہ تبلايا ،

ىتى سۆردەرسىم، <u>رئىپ غىلام، ايك ئىن</u>ىزادرعاي<sup>س</sup> كاقىل"-عىبدار حمن نے كہا؛ منظور مگر على كوكيوں كرفس كرو<u>ں؟</u> خونخوادمعنو قد نے جاب دبایہ جب رہ اگر نوکامباب ہوکر دوط آئے گا نومخلوق کونشرسے سخات وسے کا اوراہل وعبال سے ساتھ مسرت کی ندندگی لبسر کوسے گا اگر ما داجا ہے گا نوجنت اور لاز دال خمت حاصل کرسے گار

عبدالرحن في مطمئن موكربرسنورييه ر

ثلاثه آلات وعبد وقدينة دص، بعلى بالحسام المصمم فلامهم، اعلى من على وان غلا ولا فتك الادون فتك ابن ملحمة

دوانبول سے نابت ہے کم حفرت علی ملکے قلب میں آنے والے حادثہ کا احماس بدا سو گیا تھا عبدالوکن ابن ملح کی طرف حب دیجھے توجموس کرتے کہ اس سے المحقون سے زنگین سونے والے میں ابن سعدی ابک وایت میں ہے کہ آپ فراتے تھے خدا کی قسم مجھے آنخصرت نے نبلایا ہے کم میری موت مثل سے ہو کی ہے گئی ہے۔

عیدالرحلی بن ملی دومرتبرسیت کے لئے آیا مگراب نے دالا دیا۔ تبری مرتبہ آیا توفرا یا سب سے زیادہ برسخت اوی کولا چرروک دہی ہے۔واللہ برجیزرانبی دالاقی کی طرف اشارہ کرے

معطنفات ابن سعد كالآباب انترنالي طبري ج ٩ ص ٨٠

حرور دنگ جانے والی ہے <sup>ہی</sup>

سب سے زیادہ بربخت احقیول سے خفا ہوتے تو فراتے " نمہا ہے سب سے زیادہ بربخت اوری کو آنے ادرمیرے قبل کرنے سے کون جیزروک رسی ہے ؟ حندایا میں ان سے اگا گیا ہوں اور برجھے ان سے داحت دے اور انہیں مجھے ان سے داحت دے اور انہیں مجھے سے داحت دے اور انہیں مجھے سے داحت دیا ہے ہ

ابب دن خطبہ میں فرمایا یوفسم اس پروردگاری جس نے بیج اکا یا اور حال پیدائی بید من فرمایا یوفسم اس پروردگاری جس نے بیج داکا یا اور حال پیدائی در اللہ عالی اور مسری طرف اشارہ کہا ، بدیجٹ کیوں افتظار کر رہائے۔ اوگوں اور مسری طرف اللہ کا اور میں اسس کا نام بتا ہے۔ سم ابھی اس کا فیصلہ کر ڈالیں گئے "

ہم ای کا کا کا میسانہ رو ای ہے۔ فرمایا یہ نم ایسے اومی کوقتل کرو گے جس نے ابھی مجھے قتل نمدیریں سے رو

ہیں آبا ہے۔ عرض کی گئی یہ نوسم ریکسی موخلیفہ نبا دیجے یہ فیرایا یہ نہیں

بين تنهير اسى حال بين جُلُونُ حاف كا يَضِ حال مِين تنهير يرول الله سلى الله عليدو آلبه وللم جيول مُكنے عقبے "

نوگول نے عرض کیا ہے اس صورت میں آپ خدا کو کیا ہوا ب

كرول كاحداباً بي ان مي تھے چور كايا سول نوچاہے تو

کے طبقات این سعدج سامل ساس کے ایف مس

ان کی اصلاح کرے اور جاسے انہیں بگار وسے

حاون سے بہلے

آب کی کنبزام حبفری روایت ہے کہ وافغ متل سے جند ون پہلے میں آپ کے ناتھ دھلارسی تھی کہ آپ نے سراطاما میر واڈھی ناتھ میں کی اور فرما باجیف سجے بہتو خون سے رنگی صائے کی بہت

اب سے بھن اصحاب کوھی اس سازش کا پذھیں گیا تھا خارخ مؤد نبی مراد میں سے ایک شخص نے ماحتر ہوکر عمض کیا ہے امیرالمومنین موسٹ یا ردھیتے ۔بہاں کہے اوگ اب سے قتل کا ادادہ کر دھے مہم یہے۔

بہ بھی معلوم ہوگیا مقاکہ کس فہید میں سازمش ہورہی ہے خاسخہ ایک دن آپ نماز رہا ہدرہے تقے ۔ایک شخص نے کر عرض کی سورٹ بار رہیے کیونکہ تبیار مراد سے بھر کوگ آپ کے نئل کی نکر میں میں گئے ہے۔

بہ بھی داخیج کیا گیا تھا کر کون شخص ارادہ کر رہاہیے؟ اشعث نے ایک دن ابن ملچ کو لوار لگا تے دیکھا اور اس سے دریانت کیا امر کہا ۔ مجے اپنی تلواد دکھا و اس نے وہ تلو ار دکھائی تو وہ بالکل نئی تی

ئے مندامام احد عد ابن سعدج سوس مس الا من والياسته

انہوں نے کہا تلوادلگانے کی کیا وجہہے ؟ مالانکریر زمانہ توجنگ
کا نہیں یہ عبدالر کا نے کہا یہ میں گاؤں سے ارنٹ ذریح کرنا جا ہتا
مول - اشعث سج گھے اور اپنے پھر بہسوار سوکر حضرت علی سکے سامنے
حا نیز ہوتے اور کہا گاپ ابن ملح کی برات و شحاعت سے واقعت
ہیں یہ آپ نے جو اب دیا۔ نیکی اس نے مجھے ابھی نک فنق
مہیں کیا ہے ہے۔ "

ابن منیم کا اداده اس قدرمشهورسوگیا تقاکه خود آب بھی اُسے دیجد کر عمرون معدی کرب کا بیننعر روسا کرتے تھے۔ ارب دیجدات ویوبدفتی

عذيراتي من غيلك من مراد

ابن ملم مرابربات كياكر ما مقا- لبين ابك ون صفحاكر كيف لكاً. حوبات سوسف والي ب سوررست كي"

اس برنعض لوگول نے کہا ہم ب سے بہر پان کئے ہیں۔ بھراسے

تعلى كىيەل منهين كرولالفنے يۇ

مرط بان أبين قائل كر كيسفتل كرول «

صبح سنهادت

اقدام قتل حمد کے دل نماز فجر کے دقت سُوا-دات مجر ابنِ ملجم اشعث بن قبس كندى كى مسيد ميں اس سے سانف ماہتي

سمه الكامل ك ايضاً

ابنا سریاب کاربنا لیا خفا- دونوں تلوارے کر جلے اوراس درواز ابنا سریاب کاربنا لیا خفا- دونوں تلوارے کر جلے اوراس درواز کے مقابل مبیطہ گئے جس سے امبرالمومنین نکلا کرتے تھے۔ اس رات امبرالمومنین کونٹیند نہیں آئی دھنرت میں سے مرد سے کہ سو کے وقت میں حاصر میٹوا تو ارشا د فرا یا -فرزند رات بھر حالی رٹاموں -فراد برسم کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ کئی تھی حوابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سہ سے اکمت سے میں نے بولئ تعلیقت بائی ۔فرایا - دعا کر کے خلا

اس پربس نے دُکاکی مندا با مجھے ان سے بہتر رفیق عطا فر ما۔ اور انہیں مجد سے بدنز سامتی و سے ہے

حصرت صنع فرما تنے ہیں -اسی وقت این البناح مُوڈ ل بھی حامد مئوا اور بکا را-

ر وگوراً دخان میں نے آپ کا کا تھ تھام لیا۔ آپ اٹھے۔ اب البناج کے مقام لیا۔ آپ اٹھے۔ اب البناج کے مقام میں بھے تھا۔ درواذسے سے باسم نظار آپ نے لیا ارا۔ اوگو مناز "روز آپ کا ہی دستور تھا کہ لوگوں کو منا ز سے لیے مسجد میں آنے کے لئے مسجد میں آنے کے لئے جگا تے کھیرنے سفے بیلے

ابک روایت میں ہے کہ مُوڈن سے بِکارٹے براُ تھے نہیں رابطے رہے - مُوذن دوبارہ آیا - مگر آپ سے بھر بھی اُم طانہ گیا۔ سہ یارہ

سنه رین سید جسم ۲ م سمه کامل سله این سعد ج سرص ۲ م سنه ایناس ۲ م

اس سے آواز دینے ہما ب بشکل برشعر بیصتے مسجد کو چلے ر استددحيازيمك للموت فان البوس آتبائي موت سے کھے کمرکس ہے کبونکہ موت ستھ سے صرور الآمات

کمرتے والی ہے۔

ولا تجيزع السبوت اذاحتل پوا د ما<del>سخه ع</del>لم موت سے نہ ڈراگروہ تیرے ٹال ناذل ہوجائے۔

أب حبضي آمكي بطب و تلوارين حبكتي نظراً مئن اورايك أدار بلندمونی محومت خداکی ہے نم کرعلی تیری ا شبیب کی تلوار آو طاق بربرطی کین اب ملجم کی تلوارا پ کی بیشیا نی برنگی اَور

وماغ برأ نزلكي له

زخم کھاتے ہی آپ مہلائے ' فنوت بوب الکعیدہے'' رب كعبرى فسمه مين كامياب سواكيات

نیزیکا راہے، قاتل جائے نہ مائے ۔ دوگ سرطرون سے اوٹ برطے - فنہیب تونکل مجا کا عبدالرحن نے تلوار کھا فاسٹروع كردى ادر محبع كوحبيزنا سواآك بطها - قريب تفاكم ما تقديق مات لیکن مغروبن نوفل بن حارث بن عبد المطلب جراف وفت سے بہلوان تھے ، دورے ادر مجاری کیڑا اس پر ڈال

ویا اورزمین پر فرے مارا میں

ته اسارالعلوم عی ا له طنقات ای سعدج س مه اله اصاع م سه طبقات این سعدج س

فأتل أورمقتول مير كفتكو

امبرالمؤنين گرمينيات كئے-آب في قاتل كوطلب كيا حب وه سا منه كيا توفرايا:

راور دشمن خدا کیا میں نے تبھر پراسان مہیں کئے تھے ہا اس نے کہا ہاں کے کہا ہاں کے کہا ہاں کے کہا ہاں کے کہا ہاں اس خرایا ہمی خور تونے برح سے کہا تھا اور خدا سے دعا کی تھی کہ اس سے اپنی مبر ترین خلوق قبل کرا ہے ہو خرایا یہ میں سمجھتا ہوں تو اسی سے قبل کیا جائے گا اور خیال کرتا ہوں تو ہی خدا کی مبر ترین منکون ہے ہے۔ منکوق ہے کہ منکوق ہے۔ م

المب فی صاحبزادی صفرت ام کلؤدم ن بهاد کرکہا یہ اود شمن خلا نونے امیرالمومنین کو قتل کر ڈالائے کہ لگائیں میں نے امیرالمومنین کو قتل نہیں کیا البتہ تمہارے ہاپ کو قتل کیا ہے یہ انہوں نے خفا سوکر کہا حالتہ میں اسید کرتی ہوں امیرالمومنین کا بال سیانہ ہوگا پہنے لگا "جرکموں شوسے بہاتی ہوئے مجرلوبلا یہ بخدامیں نے مہدیہ بھراسے د تلوار کو انہ مربالی یا ہے ، اگراب بھی یہ بیوفائی کرسے تو خدا است فارت کرد تہ سیدے

امبرالمؤمنین نے حصرت حن سے کہا یہ تیدی ہے ، اس کی خاطر تواضح کرور اچھا کھا نا دو۔ زم بچوڑا دو۔ اگر زندہ رہوں گا نو اینے خون کاسب سے زیادہ دعوے دارمیں مول گا۔ تعاص

ك تاريخ طرى ج ٢ص ١٩ م كله طبقا نندابن سودج ١٢ ص ١٧١

وں کا یا معاف کردول گا- اگر مرحاؤں تواسے بھی میرے بیچے روان کرونیا رب العالمین سے مضورانس سے جواب طلب کون کا ہے،

ا سے نبی مدالمطلب الیانہ ہوکھ سلانوں کی خونریزی شروع کوو اور کہوکہ امیرالمومنین قتل ہوگئے بخبر دارمیرے قائل کے سوا دوسرا قتل ندکیا جائے اسے حق اگر میں اس کی ضرب سے مرحا وک تو الیبی ہی ضرب سے اسے بھی مارٹا۔اس کے ناک کان کاٹ کرلاش سزاب نہ کرنا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سناہے کہ ضروار ناکلانی کا لوط اگر جے وہ کتا ہی کیول نہ ہوئے،

آیک روابت میں ہے کوفرایا " اگرتم قصاص میلیے ہی براصرار کرد تر چا ہینے کہ اسے اسی خرب سے ماروس طرح اس نے مجے مارا لیکن اگر معا من کردو تو بیر تفویل سے زیادہ فریب ہے ہے

د کیمونداوتی نرکرناکونکفدانیاد تی کرنے والول کوسب ند

#### وصييت

بچراپ بے موسش مو گئے جب موش میں ات توجذب

کے طبقات ابن سعدے س ص ۲۵ - درصا دربروت ، ۹۵ ادعے تاریخ طبری ج ۲ص ۲ برسے کائل تک طبقات ابن سعدے سامی ۲۵

من عبدالتُد نے حاضر موکر کہا خدا سخوار شاگرہم نے آب کو كودما توكاحن كما خربيبيت ري ؟ آب فيجواب ديا مين تمهين نداس كاحكم ديتا سول نداس سے منع کرنا سول البني مصلحت نم بيتر سمجن الو "ا عصرابنے صاحزادول حن اور ملین کو بلا کرفرما یا ی مین تم دونوں كوتعقدى اللى كى وصيّت كرّنا مول اوراس كى كرد نيا كا بيجيا فررنا اكري وہ تمہارا بنھا کرے جو جیز تم سے دور سوسائے اس برنہ کرا مناہبر حق کی جانیت کرنا - بیتم ر رحم کھا تا - بلیس کی مدو کرنا ہے خرت سے لئے عمل كرنا ظالم كے وسمن بننا مظلوم كے حامی بننا يتماب الله يدولنا حذا سے باب میں ملامت رہے والوں کی ملامت کی بدواہ درا اور مهرآب نے نسیر سے صاحبز ادہ محدین الحفید کی طرف دیکھا ہم نصبحت میں نے تیرے مھائیوں کو کی تونے مفظ کہ لی ج امہوں نے عرض کی جی ہاں" فرمایا" میں ستھے مجی میں وصیب كرتا سول نيزوصيت كرتا مول كرابيت دونون مجايول كي عظر حتى كاخيال ركفنا والسمى اطاعت سرنا وبغيران كى رائے سے كوئى كام

چھرام محن وحین دینی النٹرینهاسے ذیا بائیں تہمیں اس سے بالیے میں وصتیت کرتا مہول کیول کریہ تمہا را مجانی ہے تمہارے باپ کا بیا ہے آور تم چلانتے مہرکر تمہا داباپ اسس سے محت کرنا ہے۔" مهراله م صن سے درایا یو فرندند میں تنہیں وصیبت کرتا موں نون خلک اپنے او قات میں ممان قام کرسنے کی میا و برندون خلک اپنے او قات میں ممان قام کرسنے کی میا و برندو ہو اورانے دکا ہ کی مطاب کرنے کی دین مطاب کرنے کی دین مصیب سے من و والن می سرما ملہ میں تحقیق کی قرآن سے مزاولت کی - برطوسی سے صبن سلوک کی امریا لمع وون وینی عن المنکر کی خوا میش سے اجتناب امریا لمع وون وینی عن المنکر کی خوا میش سے اجتناب

مچھرائی مام اولاد کو می طب کرے کہا : خداسے ڈرتے رہو اس کی اطاعت کروج متہا رہے تا تھ میں نہیں ہے اس کا غم نزکر د-اس کی عبا دت پر کمر نبتہ رہو یعیت و حالاک بنو سست نہ بنو ۔ ذلت قبول نہ کرور خدایا ہم سب کو مہابت پر جمع کرو سے بہاں اور انہیں دنیا سے بے دغرت کر دے بہا رہے اور ال کے لئے آخرت اقدال سے بہتر کرد سے ہے۔

وفات کے وفت ہے وصیت محصوا کی یہ یعی ابن ابی طالب وہیں۔ ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدۃ لاسٹر بک لاکے سواکوئی معبود منہیں اور یہ کہ محد اس کے جدے اور رسول ہیں میری تمازمیری عبادت میراجینا ،میرامرٹا سب بھوا تنگررب العالمین کے لئے ہے

ا و طريخ ٢ ص حد دادات موس الحديث مله العامة والياسة

اس كاكونى شريك نهين -اسى كالميص حيا كياس، ادريس سب سے مہل فرانبردارسوں بھراسے سن امیں ستھے اور اپنی تمام اولاد كو وصينت كرتاسو ل كرحد ا كانوت كرنا اور حب مرنا تد اسلام مي برِ مر نا ۔سب مل کر اُنٹری رسی کومضبوطی سے پیڑا او اور آ بیں میں پیورٹی ن والو كيوكم مي ف الوالقاسم ريسول التلصلي الترعليدوسلم كم فروان سنام كرا بين كاللاب قالم ركفنا، روزس ما زس مجي ا نفل بير - ا بين رست دارول كاخيا ل ركوران سع جلائي كرور عدائم برساب اسان مردے گا اور ال تیم ایکیم ایکیم ایکیم ایکیم ول کا خیال مرد می دول کا خیال مرد دان کے من میں خاک ست والودہ تما دی موجودگا میں منا نئے نہ مونے بابین اور ویکھوٹھا سے بطوسی اسٹ بطورسیوں کا خیال رکھو کمونکہ بر تمہارے بنی کی وصبت سے رسول اللاصل الل عليه وسلم بالبربط وسبول سحص مين وصبت كرت رسے يہاں تك ك سم سمجے مثا يد انہيں ور نہ بين منزيك كردي گے اور ديكھ ورآن رب کا گھر! ا بنے رب سے گھرسے فاقل مرسوتا اور جادفی سبل اللہ بها د فی سبیل السُّد السُّد کی داه میں اپنی حالت ومال سے جہاد کہتے رسمد - ذکوا ہ زکواہ اِ زکوہ ہدورد کار کا غصہ محفظ اکر دیتی ہے اور کم ل متہارے نبی کے دعی انتہاںے بنی کے دی العِتی وہ غیرسدم ج تمهارسے سامقاز ندگ لبرگرتے میں ) ایسا نہ سوان پر نتبار کے سامنے ظامر کیا جائے -اور تمہارت بی کے صحابی اہمار نى سے صحاق ! يا در تھور رسول استر صلى استر عليبر دسلم في اپنے

می بیر سے حق میں وصیت کی ہے اور نقرار ومماکین ! فقرار ماكين إ انهيراني روزى ميرسري كروا ورتهارت غلام! نہارے غلام ! غلاموں کا خیال رکھنا ۔فداسے با ب میں اگر کس کی بھی ریدواہ نرکروسے توحدا تمبالے دشمنوں سے تہیں محفوظ كردس كارفدا سے تمام مندون بيشففت كروميليى بات كروراليها مى حداف حكم وبلي امريا لعروت اورسىعن المتكريز بچو لٹا درنہ تمہا رسے اسٹرارتم پرمسلط کردیئے جا بیٹ گے بھرتم وعامين كروس مكرتبول من سوكى - بالهم مصطف رسوس تكلف، اورسادگ بیندر مرد مفرداد ایک ودسے سے نمکنا اوری آلیسیں سچدے ڈان رئیکی اور تغذی کی بدباہم مددگار رہم۔ مگرگما ہ ا وار زیا دقیمین کسی کی مدو شرور منداست ورویسیونکه اس کاعداب اطا سى سخت سے-اسال بت إ خدا تهين محفوظ ركھ اورليت بنی کریم سے طریقہ برقائم رکھے میں مہیں مداسی سرورزا موں منارے لئے سلامتی ادر برئت چاہتا ہوا۔ س معدلاً اللهُ الأاللهُ مُحَدِّدُ رُسُولُ الله كم اور بہیشہ کے لئے آنتھیں بند کرکس کیے

وفن کے لیسر دفن کے بعد دوسرے دن حضرت امام حتی نے مسجد میں خطبہ دیا :- م توگد اکل تم سے ایک الیاشفی رخصن مرکباہے جب سے
ہذا گئے علم میں بیش تعدی کر گئے اور نہ بیچیے اس کی برابری کی ا کے درسول التدصلی اللہ علیہ دسلم اسے ھیندا دیتے تھے اور اس
سے مل تقریب فتح ہوجاتی تنی -اس نے سونا چا ندی کھر مہم کی رسے گئے مرت اپنے دوزینے میں سے کا ط کرسات میں ورم کی رسے گئے ہے ہے ہے۔
حرت اپنے دوزینے میں سے کا ط کرسات میں ورم کی رسے گئے ہے ہے۔
جمع کئے تقدیم ایک درم تقریباً جارات کا موتا تنا ا

دید بن صین سے مروی سے آمبرالمومئین دضی الترفن کی شہادت کی خرکلنوم بن عرسے وربعہ مدینہ مہنی۔ سنتے ہی تمام سنہر میں کہام مع گیا ۔ کو ئی آن تھ نہ متی جروتی نہ مو ۔ با ملل وہی متطرور بیش تھا خر رسول التدی مفات سے دن دیکھا گیا تھا ۔ جیب فرماسکون سڑ ا توصحا رہے تے کہا مبلوام المومنین عاکستہ وہ کودیکھیں کہر میسول اللہ سے عمر نادی موت سے کران کا کیا مال ہے ہ

صفرت دید کہتے ہیں ہسب درگ ہجم کرے اُم المونین کے گھرگئے اوراحازت جاہی امہوں نے دیکا ہجا کہ حادثہ کی خربہاں پہلے بہنچ جبی ہے۔ اور اُم المونین کے سے دیکا کہ حادثہ کی خربہاں تربیخ جبی ہیں۔ دوگاں المونین ہے توجا کہ واللہ وک سے تربیخ بینے ہیں۔ دوسرے دن منہوری ام المونین ایول مصرت دن منہوری اوالفار مقے انتقال الشکری قبر ہے ادبی میں مسجد میں جلتے ہی مہا جران والفار مقے انتقال کو اُسط کھڑے ہوئے اور سلام کرتے لگے مکر اُم المومین من نہ کو ای مقدان المومین منا میں سے دبان میں منازی ہوں میں منازی ہوئی میں منازی کریہ سے ذبان میں منازی ہوئی میں۔ دول نگ مقالی ور نک در منبعلی عقی ۔ دول نگ مقالی ور نک در منبعلی عقی ۔ دار بار بیروں میں منبد ختی ۔ دول نگ مقالی ور نک در منبعلی عقی۔ بار بار بیروں میں منبد ختی۔ دول نگ مقدان میں

ا مجتی اور آب لوکھ وا حابتی - برقت میں بہنچیں - بوگ پھے بھے آرسے محق - مجروبیں داخل ہو بین تو دروازہ بجو کر کھوی ہوگئی اور ٹوٹی مونی اوازیں کہا -

التراپ براوراب کے دونوں ما میں ابوالقاسم بھر پرسلام رسول التداب براوراب کے دونوں ما میں اب سے التداب براوراب کے دونوں ما میں اب سے خبوب ترین عزیز کی موت کی خراب کو سنانے آئی ہوں۔ بیں اب کے عزیز ترین کی باد تازہ کرنے آئی ہوں۔ بخدا آپ کا جنا موا وبیب منتخب کیا سوا عزیز قتل ہوگیا ہوں کی بیوی افضل ترین عورت مقی والتُدوہ قتل موگیار

جوایمان لایا اور ایمان کے عہد میں بوردا اُترا- میں رونے والی غمر زدہ سوں میں اس پڑا نسو پھلنے اور دل ملانے والی سول الگہ فر کھل جاتی فنہ تیری زبان بھی نہی کہتی کہ تیرا عزیمیڈ کتہ یا اور افضل

تدین و حود قتل مو گیائیم ایک روایت میں ہے کہ اُم المومنین عائشہ رمانے حیب البرانونین د فید از میں میں انداز کر اس میں میں میں میں ایک کرائیں کا میں اور اس میں میں میں اور اس کا میں میں اور اس کی

كى شہادت سنى توسطندى سانس لى اوركہاداب عرب جرحا بير كريں كورتى اسنہيں روستنے والاباقى نہيں دائے پر عص

آپ کے مٹہورصابی ابوالاسود الدُولی نے مرٹیر کہا تھا جس کا پہلا شعرکتب اوب و محاصرات بیں عام طور پر نفل کیا حیا تاہے ۔ الا ا میلنع صعا ویاتے حوب ، ۔

الا الميام ملعا ويعدون فلا قرت عيون الشامينات

له عقد القريوج بالمحاسميعاب سه تاريخ المم والملوك ج با

## والمنظمة المنظمة المنظ

## ضرورى تنهيب

ونیا میں انسانی عفلت وسٹیرت کے ساتھ حقیقت کا تواندن سہت کم قائم رہ سکتاہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ وتخصیتیں عظمت و تقدس اور قبل وسٹیرت کی بلندلوں پر بہنے جاتی ہیں۔ دنیاعو ما تاہی خصر میں اور قبل وسٹیرت کی بلندلوں پر بہنے جاتی ہیں۔ دنیاعو ما تاہی خصر نظرنا جاسی سے فلسفہ تاریخ کے باتی اول ابن خلاوں کو بیتا عدہ بنا ایر طاکر جو واقعہ دنیا ہیں عیس تدر زیادہ مقبول دسٹیور سوگا اتنی ہی انسانہ سرائی اسے اپنے دنیا ہیں عیس تقدت اول دوسے مصارِ تغیر ہیں مقبقت اول دوسے سے ارسانہ میں مقبقت کی انتہا ہیں علاقت کی حقیقت کی انتہا ہیں کے ایک معرفی شام نے میں انسانہ موائے۔

تاریخ اسلام میں حفرت امام حین دعلیہ و علی کم باہروا حدادہ و تنزیلا عنائے کی شخصیت مراہمیت رکھتی ہے ، حمّاج بیان مہیں۔ ضفائے راشد بن سے عہر سے بورس واقعہ نے اسلام کی دینی سیاسی اور احتماعی تاریخ پرسب سے نوادہ اڑ ڈالا ہے وہ ان کی ہمات کا عظیم واقعہ ہے۔ بغیر بحسی مبالغہ سے کہا جاستا ہے کہ و نیا سے بحسی الم ناک حاواتہ پرنسل انسا فی سے اس قدر اس نسونہ بیج ہوں ۔ تیرہ سو برس سے اندر تیرہ سومے مراس ما دائم کی یا دیا نہ ہو کہ تاریخ اور مبر محرم اس حاواتہ کی یا دیا نہ ہو کہ تاریخ اور مبر محرم اس حاواتہ کی یا دیا نہ ہو کہ تاریخ اور مبر محرم اس حاواتہ کی یا دیا نہ ہو کہ تاریخ اور مبر محرم اس حادثہ کی یا دیا نہ ہو کہ تاریخ اس سے دینا اشک باتے ماتم والم مہا تھا۔ اس سے ایک ایک ویلے ہے۔ کا ایک ایک سیلاب بہا جی ہے۔

باین به برگیسی عبیب بات بے کرناریخ کا اتنا مشہوراور عظیم تا بیر کھنے والا واقع بھی تاریخ سے کہیں زیادہ افسانہ کی صورک اختیار کر جیا ہے آگر آج ایک جویا شے حقیقت بھاسے کر مرت تاریخ اور تاریخ کی محاط شہاد توں کے اندراسس حادث کا مطالعہ کرسے تواکٹر صور نوں میں اسے مایوسی سے دوجا یہ مہدنا ریا ہے کا مالا تعہ کرسے کا مالا تعہد کرائے وہ تیا دہ تردو صنہ خواتی سے تعلق زمانی اس موصنوع برموجود ہے وہ زیادہ کر یہ وبکا کی حالت بیدا کردینی ہے جس کا مقد نیا وہ سے زیادہ کر یہ وبکا کی حالت بیدا کردینی ہے جس کا مقد نیا وہ میں درا صل تاریخ نہیں ہے دوند میں خواتی اور محلب طرازی سے موادی سے دوند کی میں دو میں درا صل تاریخ نہیں ہے دوند میں خواتی اور محلب طرازی سے موادی ہے ایک دوندری صورت

سے اگر جنبی کی جائے کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی کوئی کی ب الیسی موجود ہے جہ کا ب الیسی موجود ہے جہ کہ ایک کا رسط موتو وا قعہ یہ ہے کہ ایک میں منہ ہیں۔ کسی منہ ہیں۔

اہل بت سر معاویہ سے اپنے تیکی خلافت کا زیادہ سی دار ہم استے۔ امیر معاویہ بہلے سے ولی عہد مقرر موجکا مقافی خلاف کے بعد شخت خلافت کے بعد شخت خلافت اس سے اپنی خلافت کے بعد شخت خلافت اس سے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین ابن علی طب میں بعیت کا مطالبہ کیا ۔ معارت امیر الدومنین علی شنے کو ذہ سمو وادا اندلا فرقد ار دیا تھا ۔ اس سے وئاں اہل بہت کرام کے طفرالولا کی قداد زیادہ تھی ۔ انہوں نے محدرت میں گاکو کھا کہ آپ کھڑی نے کو اور البیت کہ آپ کھڑی نے کا ساتھ دیں گئے ۔ آپ نے اپنے جی سے جمائی مسلم بن عقیل کو اہل کو فہ سے بیعت لینے کے بیجے دیا اور معلی سفری تیا دی کرنے لگے۔

اپ سے دوستوں اور مزدو دوستوں کا مشورہ میں کے دوستوں میکا توسخت مضطر موستے وہ اہل کوفہ کی ہے دفائی اور زما نہ سالری سے واتف سنے بنی اُمیّہ کی سخت گیرطاقتوں سے بھی ہے خبر مذیخے راہنوں نے اس سفری مخالفت می رصفرت عبداللہ بن عباس نے کہا " دوگ بیرسٹن کر روسے پولٹیا ن میں کہ آپ عراق عبارہ میں جھے اصلی حقیدقت سے اگاہ کیجہ "

مضرت صین نے واب دیا " میں نے عزم کر دیا ہے ہے ہی

ابن عباس کا بوش فی جرد از ابن عباس کا بوش کا بوش کا بوش فی سیم دور سے آئے ہوائی کی گھڑی مالکا میم دور سے آئے ہوائی بین خامون سیم درجا جا ہتا تھا۔ گرخامون رنا نہیں جا تا ۔ بین اس راہ میں آپ کی ہلامت اور بربادی دیجہ دیا ہوں عراق والے وفا باز بین - ان کے ترب بھی نہ جا ہے ہیں تیام سیمئے۔ کیونکہ بیاں حجاز میں آپ سے برا کوئی تہیں جے - اگر مرا ان آپ کوبلا تے بین کو اُن سے برا اکوئی تہیں خوالی کی ایک کو اینے علا قرسے لکال دو مجم جھے بلا داکر آپ میں اور ہیں ہے داکر مرا ن کی حیات وہاں تھے اور آپ جاز سے جانا ہی جا ہتے ہیں تو میں جے جا ہے داک کے داکر کی دستار کر اربیا و بین ملک من دہ سے آبادی عموماً آپ کے داکم کے داکم کے داکم کے داکھ کے داکہ کے داکم کے داکھ کے داکم کے داکھ کے داکھ کی داکھ کے داکھ کی داکھ کے داکھ کی داکھ کے داکھ کے داکھ کی داکھ کے داکھ کی داکھ کے داکھ کے داکھ کے داکھ کے داکھ کے داکھ کے داکھ کی داکھ کے داکھ کی داکھ کے داکھ کی داکھ کے داکھ کے داکھ کے دی کھر کے داکھ کے داکھ کے داکھ کی داکھ کے داکھ کے داکھ کے داکھ کی دی کھر کے داکھ کی کھر کے داکھ کے دی کھر کے داکھ کے دی کے دیکھ کے داکھ کے داکھ کے داکھ کے در در کے دی کے داکھ کے دا

خبر خداہ ہے وٹاں آپ ان ہوگوں کی دسترس سے باہر سوں گئے۔ خطول اور قاصدوں سے ذریعے اپنی دعوت مہبل نے گا جھے بیتین ہے اس طرح آپ کامبیاب سوجا میں گئے یہ

مین مصرت میں ان میں میں میں اب ایس ابن عم امیں مانتا سوں تم میرے بنیرغداہ سو- نیکن اب میں عزم کر دیکا۔"

مہوں مہیرے بیرواہ موجین ہب یں حرار ہوجیا ابن عباس نے مہایہ آب نہیں مانتے تو عور تول اور بجول کو ساتھ نہ ہے مائینے۔ مجھے اندلینہ ہے آب ان کی آنھول سے سامنے اسی طرح نہ قتل مرڈ الے جائیں عب طرح عنما ن بن

عفّانً اپنے گھروا ہوں سے سامنے فتل کئے گئے تھے یہ عفانً اپنے گھروا ہوں سے سامنے فتل کئے گئے تھے یہ محصورت ابن عباس نے نے مجدیث میں ایر کھا کے اگر مجھے بقین مو تاکہ آب سے بال پرط لینے اور

ے جوسی کا المدہا کہ الدہبے ہیں جو کا حاصی ہی ہے۔ لوگوں سے جمع مونے سے آپ دک حامین گے تو والند میں ابھی آپ سی بیشا نی سے بال مکیٹا لول ہے

مكرات عرفقي ابن الده برقائم ره-

عبدالله بن حجفر فراكا خط اس طرح ادر معى بهت سے برات مان عبدالله بن سے برات مان عبدالله بن معدالله بن معدنے خط محاد

در میں آب کو صدا کا واسطر دیتا ہوں کر یہ خطر دیکھتے ہی ا بنے ارا دسے سے باز ہم اسٹے رکیوکر اس ساہیں

العابن عربية وصادا

آپ سے گئے ہلاکت اور آپ سے ہل سیت سے گئے بر بادی ہے ۔ اگر آپ فل ہوگئے تو ذین کا فدر بھر حائے گا۔اس وقت ایک آپ ہی ہدایت کا نشا ن اور ارباب امیان کی امیدوں کا مرکز میں رسفر میں حبلدی نہ کیفئے میں آتا سول ہے ہ

من منہ بلدامنوں نے بزید کے مقرد کئے میں من ابن علی کوخط مکھوا ور میرطرے مطبق کرد دیا عمرو نے کہا ۔ اب خود خط مکھ لایئے ۔ میں مؤرکردوں کا سفیا بنچہ عبدالشد نے

کہا ۔ آپ تورخط تھ لائے۔ بیں مہر کردوں گا۔ فیا بنچہ عبد اللہ نے والی کی میں انگرنے والی کی میں انگرنے والی کی ا والی کی جانب سے بیخط ملی :۔ " میں وقا کرنا موں کرخدا آپ کواس داستہ سے دور کردہے جی

ملیں وہ مرا مہوں مرصلا اب تواس داستہ سے دور کردھے جس میں ملاکت ہے اور اس راستہ کی طرف رامنما کر دھے جس میں سلائی ہے - جمعے معلوم سکوا ہے ۔ آب عراق حارہے ہیں ر

میں آپ سے لئے نتقاق وانتلات سے بناہ ما فکھا ہوں۔
میں آپ کی ہلاکت سے ڈر تا ہوں میں عبد المنڈ بن حجفراور کیلی
بن سعید کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں ۔ان کے ساتھ واپ س چلے آسے۔ میرے پاس آپ سے لئے اس سلامتی نیکی، احمان اور حس جاذب سے مفداس پرنتا ہدہے وہ ہی اس کا مجہان اور

له ايضاج ٢ ص ٢١٩٠٧ ل

كبيل سيئ والشلام

مراب بسنورا پنے ارادے برجے رہے یہ

فرندوق سے ملاقات محتہ سے آپ عراق کوروانہ

الم معتب الم سبت شاعر فرزدق سے ملاقات سو بی۔ سنہور محتب الم سبت شاعر فرزدق سے ملاقات سو بی۔ سنٹ پوچھائے تیرے پیچے بوگوں کا کیا حال سے بی

نے بیان کے جواب دیا -ان کے دل آپ کے ساتھ میں مگر مرزوق نے جواب دیا -ان کے دل آپ کے ساتھ میں مگر

نلواریں منی امیترسے ساتھ میں یو فرمایا یہ سے کہتا ہے۔مگر اب معاملہ المندسی کے ناتھ ہے وہ جوجا ہتا ہے وہی موتا ہے ہمارا روردگا رہر لمحرکسی شمسی علم فراتی میں ہے۔اگر اس کا شیت

ہاں بیر اور مان میں میں میں میں میں ہے۔ اور اس المثلثانی میں سے۔ اور اس المثلثانی ہما رہی لیند سے مطابق موتو اس می سائٹ کریں گئے۔ اگر امید سے

خلاف بنوتو بھی نیک نیتی اور نفنوی کا نواپ کمیں نہیں گیائے یہ یہ کہا اور سواری کے برطعاتی تھے

یہ ہا اور سوائی ہے برطان مسلم بن عقبل کے عزیز وں کی ضدر مسلم بن عقبل کے عزیز وں کی ضدر

معلوم مئوا کر آب سے نامب سلم بن عقبال کو کوفر میں یہ بدلنے کورنہ عبیدا متارین زبا دنے علامنہ مثل کر دبا اور کسی سے کا ان برسول ک میں اور سے سال میں مقال کر دبا اور کسی کے کا ان برسول ک

نررننگی آب نے سناتہ ار ارائی یلاء کو اٹنا ایک ماریکی داجگون برط صنا منروع کما یعن سامقیوں نے کہا،

"اب مجی وقت ہے ہم آب سے اور آب سے اہل میت سے معاملہ میں آب کو فدا کا واسطردیتے ہیں بلت میم سے وط چلے کوفد

میں آ ب کا کوئی ا بک بھی طرفد ار اور مددگا رہیں ہے ۔سب آ پ محافل ف كموار بوجا مان كے را

ا ب خاموکش کھوٹے ہو گئے اور والسی پیغور کرنے لگے۔ لیکن الم بن مقیل سے عزیہ کھوے ہوگئے واللہ میم ہرگز نالیس کے ی استول في كها " مهم الله انقام لين كي يا الله بحالي كل طرح مرحا بين ك اس بر آب نے سامقیول کونظراطا کے دیکھا اور مفنڈی سانس لیکر كها وان سف بعدار تدكى كاكول مزه تهيئ

اب کے ساتھ موگئ

تنی ۔ وہ سبھنے تھے کوفہ میں مؤب ارام کری گئے۔ اُب ان کی خفیفت سے وا ففن سے سب کوجمع کر کے فطیر دیا۔

"اسے بوگو! سمایں منہایت وسشت ناک ضرب بہنجی ہیں۔ م بن عفیلً الله بن عروه اور عبداً لله بن بقط مثل كُرُا وَ الله كئے - بہما يس طرفداروں نے بے دفائی كا كوفريس مها راكوئى مدد كارنهين وسمارا ساخف جيوان جاس جيواد دس -ممركز

خفا ہز سول گئے "

بھولنے بیرے نا نووا بی ما میں کٹنا منروع مہوگئی بھولی دہر لعدا ب سے کرد وسی ادی رہ گئے جو مکہ سے سا تھ جلے بھے جم تا دسبہ سے جو ل ہی آ گے برط صفے عبد بدالتہ دین زیاد

له و سه این جربه ج ۲ ص ۲۲۵

والی عراق کے مامل صعبی بن بنبر تمیی کی طرف سے موبن ازید ایک سنزاد نوج کے ساتھ بموداد سنوا اورسا عقم کو لیا اسے حکم ملا نظا کہ حصرت صبی کے ساتھ برابر لگارہے۔ اور اس وقت ایک بچھا نہ چورٹ سے جب کک انہیں عبید اللہ بن زیاد کے ساتے مذہبے جائے۔ اسی اثنا میں نما فرظم کا وقت آگیا۔ آپ نہ بند با ندھے جا وراوڑھے، نعل جبنے لڈریون ہے آئے اور حمدونت سے بعد ا بنے ساتھیوں اور محرکے سیاسیوں کے سامنے خطبہ دیا۔ مداسے لوگوا ضراکے سامنے

م ادر تهارنے سامنے میرا

عذرت ہے کہ بیں ابنی طرف سے یہاں نہیں آیا ہوں میرے باس تہارے خطوط ہی اسلائے ۔ بھے بار بار وعوت دی گئی ہم مہارا کوئی امام نہیں اب آیٹ تاکہ خدا ہیں آپ سے تا تقریر جمع کردے اگراب بھی متہاری بیرحالت ہے تو میں آگیا ہوں - اگر مجرسے عہد وہمان کرنے سے لئے آئے ہوجن پر میں مطائن مہوجاوں تومیں تہادے سنہ رچانے کو تیا دسوں اگرالیا نہیں ہے - ملکہ تم میری آمد سے ناخوش ہو، تومیں وہیں والیس جیا جاوں گا، جہاں سے آیا سوں یہ

و شمنول نے اب سے بیھے نما ڈبط سی مسی نے کوئی جواب نہ دیا ۔ دیزنک فاموش رہنے کے بعد لوگ مُوذن سے کہنے لگاڑا قامت بکارو " حصزت حسین نے سر بن پرسے کہا۔ کیا تم علیادہ نماز رابطی کے اس نے کہا نے میں اور مت کریں ہم آب ہی کے پیھے نساز ریط سے کہا ہے کہا ہے کہ اور میں کے پیھے نساز ریط سیں گئے ہے۔

ویں عصری نماز روس وست وشن سب معتری تھے تاز سے بعد ایس نے بھر خطیہ دیا ،۔

المس برگرنے کہا ہے آپ کن خطوط اہل کو فسرمے خطوط کا ذکر کرتے ہیں سمیں ایسے خطوں از علم بندر کا

ما حرق علم ہم ہیں۔ آپ نے عقیہ بن سمعان کوحکم دیا کہ دہ دونوں تھیلے نکال لائے جن ہیں کو فہ والوں کمے خط بھرسے ہیں ہمقبہ نے تقیلے انڈیل کرخطوں کا وصیر لگا دیا۔ اس برخرنے کہا لکین ہم وہ مہیں ہیں جہوں نے بہ یہ خط سکھے متے سمبر توبیا حکم ملاہے کہ آپ کوعبید الشکہ بن زیاد حضرت امام حدیثی نے فروایا یک کمین بدموت سے پہلے نامکن سے ج

' مچھراکپ نے روانگی کا تھم دیا ۔ لیکن نی لفین نے داستہ دوک لیا ۔ آب نے خفاس کر گڑسے کہا ' تیری مال سبھے روسے تو کیا جا بہتا ہے '؟

میری مال کا نام زبان بدانا او المتارا کراپ کے سواکو بی اور عرب میری مال کا نام زبان بدانا آتو میں اسے بناد بنا الین آب کی مال کا ذکر میری زبان بر برا ای کے ساتھ منہیں ہاسکتا ؟

آپ نے فروایا یہ بھرفتم کما حاہتے ہو؟ '' میں۔ اس نے کہا یہ میں آپ کو عبد دانٹار بن زیا دسے پاکس مے جاتا جاہتا ہوں ؟

المب نے فرابات تو والمد میں تہ اسے ساتھ نہیں جاوں گا ۔
اس نے کہا یہ بھی آپ کا بیجیا نہیں جبوٹ و لگا ۔
حیب گفتگو زیادہ بڑھی تو موسے کہ ایسے کے آپ سے اورتے کا کم منہیں ملاہے ، مجے صرت بدیم ملاہے کہ آپ کاسا تھ نہ جبوٹ ول نہاں کہ کہ آپ کو کو فر بہنیا دوں -اگر آپ اسے منظور نہیں کرتے تر ایسادا سنہ اختیار کیم جو نہ کو فر کوجا تا ہو، نہدیں ابن زیاد کو کھنا ہوں ۔اگر آپ بہند کری تو خود بھی پرزیر یا عبیداللہ کو تھے شاید خدا میرے لئے خلصی کی کوئی صورت پیدا کردسے اور آپ کے معاملہ میں امتحان سے بیچ جاؤں ہے یہ بات اب نے منظور کرلی اور روانہ سو گئے کے

راستندمیں کئی اور مقا مات بر مبی آب نے دوسنتول اورونتمنول کو می طب کما

<u> رو عیر</u> نقام بیونه ربه خطیه دیا به

يراس موكر إرسول التلصل التدعليه وسلمت فرما ياسي جوكون ا یسے ماکم کودیجے جو ملم کرتا ہے مندای قائم کی مونی مدس تورانا ہے ، عہداللی شکست مرتا ہے استتِ بنومی کی محالفت کرتا ہے خلا کے بندول بیگناہ اورسکوشی سے حکومت کرنا ہے اور بر میجنے پریمی مزندا پنے نعل سے اس کی نالفت کرے مزاینے نول سے سوخدا السيب ادى كواجها لممكانا نهين بنشيه كارديجو يدبوك شيطان مے بیروبن کے اور دعان سے سرکش مو گئے میں - مساد ظامرے صرووا بنى معطل مين - ما ل عنيمت برناحا تز فبقنديج. حذاك وام كطال اور ملال کورام عظم ایا جارا اسے سیسان کی سکتی کوری وعدل سے بدل دینے کاسب سے زیادہ سی دارموں بنہارے ہے سفار خطوط اور فاصدمیرسے باس بیام مجیت نے کر پہنچے تم عبد کر چکے سوكم مجدسے بع دفائي مركزدے - الكه نم اسي اس بعيت إلى فائم رمو تویہ شہارے سے راہ مرابت ہے کیولند میں صبی این علی - ابن فاطمه رسول التدكا نواسه مول مرى حان منهارى حان ميسا مخته ہے میرے بال بیج منارے بال بچوں کے ساتھ میں میجانیا نونر بنا و اورمجهسے گردن نهٔ موٹورسین اگرتم بین کروبلکہ اپناعہد توڑ

له تاریخ الامم والملوک ج ۲ ص۲۲۰

دواورا پنی کرون سے مجیت کا حلقہ نکال مجینی و بریمی متم سے بعید منہیں۔

تم میرسے باپ مجانی اور مم زاؤسلم سے ایسا ہی کرمیچے ہو۔ وہ فریب خررہ ہے جرتم پر مجود سرے رہیں یا در کھوتم نے اپنا ہی فقصان کر دیے ۔ تم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اور اب بھی اپنا ہی نقصان کر دیے ۔ تم نے اپنا ہی صدی کو دبا۔ اپنی تسمیت بگاڈ دی ہے دیدعہدی کریے گا۔ نؤد اپنے خلاف برعہدی کریے گا۔ نؤد اپنے خلاف برعہدی کریے گا۔ نؤ میں منہیں خدا عنقریب مجھے تم یا سے بے نیاد کر دے۔

والسلام ككيكك ودحنة الله وبركاتك

ایک دوسری مگرلول تقربه فرانی و می ایک دوسری مگرلول تقربه فرانی و مناطری و می وردت موگئ سے تم دیھ درجے میں دیا ایک بدل دیا ۔ مند مجھ لیا ۔ نیک سی خاتی موغی ۔ وزراسی مجھٹ باتی ہے۔ مقیرسی دندگی دہ می ہے۔ افسوس دیھے تنہیں کہت لیس بیشت ڈال دیا گیا ہے افسار ما ہے کوئی تنہیں ہواسی کا می کوئی دوت افسار کی جواس کا می تواشش کرے ۔ لیکن او میں دھلے اللی کی خواشش کرے ۔ لیکن میں مناج دفت میں مناج دفر دندہ دمہت میں مناج دفر دندہ دمہت اللی کی خواشش کرے ۔ لیکن میں مناج دفر دندہ دمہت اللی کی خواشش کرے ۔ لیکن میں مناج دفر دفرہ دمہت اللی کی خواشش کرے ۔ لیکن میں مناج دفر دفرہ دمہت اللی کے مناج دفر دارہ دمہت اللی کی خواشش کرے ۔ لیکن میں مناج دفر دارہ دمہت اللی کی خواشش کرے ۔ لیکن میں مناج دفر دارہ دمہت اللی کی خواشش کرے ۔ لیکن میں مناج دفر دارہ دم کوئی کی خواشش کرے ۔ لیکن میں مناج دفر دارہ دم کی موقع کی کوئی کی خواشش کرے ۔ لیکن کی خواشش کرے ۔ لیکن کی خواشش کی خواشش کرے ۔ لیکن کی خواشش کرے ۔ لیکن کی خواشش کی خوا

یر کا جواب کروے ہوکر لوگوں سے کہا۔ برکا جواب کھوے ہوکر لوگوں سے کہا۔

اب ابن جريرج ١ ص ٩ ٢١ اوركال وغيره

منم بولوگ یا میں بولول؟"
سب فے کہائے تم بولوگ زمبر نے تقریبے ہیں:
سب فے کہائے تم بولوگ زمبر نے تقریبے ہیں:
ساتھ مو بیم نے آب کی
تقریبے شنی دواللڈ اگر دنیا مہمارے لئے مہیشتہ یا تی رہنے والی ہو
اور مہم سدا اس میں رہنے والے موں حب مجی آب کی حابیت و
نصرت سے لئے اس کی حدائی گواد اگر لیں گے اور مہیشہ کی زندگی پر

اپ سے ساتھ مرحانے کو ترجیح دیں گے لہ
حسر کی دھمکی کا جواب
کہنا تھا اسے حمین البیخے معاملہ میں خدا کو یا دیجے۔ میں گواہی
دیتا ہوں کر اب جنگ کریں گے قو صرور قتل کرڈا ہے جائیگے "
ایک مرتبہ اپ نے خفب ناک ہوکر قربایا " تو مجے موت سے
ڈرا تا ہے کیا نتہاری شقا دت اس ملائک پہنچ جائے گی کہ مجھے
قتل کرد گے ؟ سمجے میں نہیں اٹا کریا جواب دول جھے ؟ لین میں
وہی کہوں گا جو رسول اللہ کے ایک صحابی نے جہا دیر جاتے ہوئے
ایٹ جعا فی کی دھمکی کسی کرکہا۔

سامضى ومايا لموت عارعلى الفتى

اذاما نوى حقّا وحياهد مسلما

رمیں روانہ سے نا ہوں ، مردیے لئے موت ذتت نہیں ہے بکہ اس کی نیت نیک ہو اور وہ اسلام کی راہ میں جہا دکرنے والا ہی

وآسى الرحال الصالحين بنفسه وفارق مثبوراً يغش وسرعها (اور حب کہ وہ اپنی حب ان دیے کر صالحین کا مدوگار سما اوردعا بانظام بلاک سمرنے والے سے جدامورا سور) عذبب البجانات نام مقام ريروينه ماركوفيول كي آمد سے فارسوار است دكا في دين ان كي أعد المحال على عدى بدشعر بط معدا لا حقا-ماناتنى لاتدعى مونجرى وشمدى قبل طلوع الفجر ر اسے میری اونگنی امیری ڈانٹ سے ڈرنہیں طلوع فیج سے بہلے ہمن سےجل!) مغيدركسان وخسيوسفر حتى بجلى مبكديد مالغر رسبسے اچھے مسافرول کو ہے جل سبسے اچھے سفر برحل، يهان تك كريشرليت النسك آدمي أك ينتح جا) الماحد الحارحيب الصديم اقى بى الله لىنبرامبر روه عرت والاسب، آزاد ہے۔ فراخ سبنہ ہے الله اسے سب سے اچھے کام کے لئے لایاہے)

کے ابن جربہ ج بس ۱۲۲۹ورکامل وغیرہ

تمت القام لقاء الدهر

رخدا اسس بهیشرسلامت رکھے )

حضرت صین نے بیشعر منے تو فرط یا "واللہ مجھے یہا امید سے کرخداکو سما ارے ساتھ مجلائی منظور ہے جا ہے فتل مہول

يا نتح ياب سول

سوقین بزید نے ان کو دیکھا تو حضرت سے کہا یہ لوگ کو فرکے ہیں آپ کے ساتھی مہیں ہیں۔ میں انہیں دوکوں گا۔ والیس کردولگا " بین آپ کے ساتھی مہیں ہیں۔ میں انہیں دوکوں گا۔ والیس کردولگا " آپ نے فرط بیات میں کردیجے ہوکہ ابن زیاد کا حظ است سے میں تھے مہیں کردیے۔ یہ اگر چرمیر سے ساتھ مہیں

المن مير يس من سائفي من الدان سے چيو جها و كرو محد لد

میں تم سے رطوں گا۔ "بیرسن کر حمیضاموش موگیا اس منروالدار سے است

ا معے والوں ہے اپ سے چپ ہے ت اوگول کوکس حال میں جھو رط

ائے ہو اینوں نے جواب دیا۔ سٹیر سے سروادوں کورشویتی

د ہے کہ ملا باگبا ہے بعوام سے دل کیا ہے ساتھ ہیں۔ مگران تال اس کا کارے سے بعوام کے دل کی ہے ساتھ ہیں۔ مگران

ی ملواری کل آب سے خلاف نام سے باہر تکلیں گی کے سر سر میں رہی تا اس سے پہلے آپ قلیس ہیں مشہ

ملعدا بن سريه ج ٧ ص ١٧٠ اور كال دغيره

دی متی ان توگول سے قاصد کا حال پوچیا- انہوں نے سار ا واقعہ بیان کیا- آپ کی آنکھیں اٹٹک بادہ و گئی ۔ اور فرط یا ۔ منہم من قصلی محکید کے منہ مد من پنتظ در ما دید و انتہد بیلا رتبض ان میں سے مرجیکے میں اور تبعض موست کا انتظار کر دسیے ہیں۔ مگری پر ٹابت قدم ہیں اس میں کوئی تبدیل نہیں کی ہے ،

میں میں اور اور ان سے لئے جنت کی راہ کھول دے اپنی رجت اور تواب سے دارالقراریں مہیں اور انہیں جمع کرہ ایک رجہ میں اور انواب سے دارالقراریں مہیں اور انہیں جمع کرہ

طوح بن عدى نے كما -طرماح بن عدى كامشوره والتدمين التحيين معالم مھار لا کر دیکھ رنا سول مگرآ بسکے ساتھ کوئی و کھائی مہیں ونیا-اگر صرف میں نوگ نوٹ برای جو آب کے بیٹھے تکے ہوئے میں تو فائمتہ مور مائے میں نے اتنا بط ا بنوہ اومیوں کا کوف سے عقب میں دیکھا ہے جتناکسی ایک مقام پر کمجی نہیں دیکھا تقاریرسب اسی لئے جمع کئے گئے ہیں کہ ایک میں سے رطین میں آب كدخداكا واسطروتا مول كراكر مكن موتدايك بالشت عمي كَ مَدْ بِرُ حِيثُ - الداب جاست بين م اليي حلد بين ما مين جهال دشمنول سے بالکل امن موتومیرے ساتھ چھے چلنے میں اپنے بہاط "آها" مينآب كو آناردول كا والتكر إونال دس ون مبي مركزري محصرة بليله طف عرب مراربها در تلوادي لفي اب محساسن كحطيب بوجائل كلے واللّٰد اجب كال كے دم ميں دم رہے گا اہب کی طرف کو تی انکھدا مطاکر نہ دیکھ سکے گا۔" تاہب نے بچواب دیا ۔

خدانمہیں تیزائے تغیردسے کیمین مہارسے اوران سے ماہیں ایک عہد مہوجیا ہے ہم اس کی موجود کی میں ایک قدم مہیں اعظا سیستے مجے منہیں مہا جاستا سہاما ان کا معاملہ کس حدیر مہنچ کوختم

اب آپ کولقین موصلاتھاکہ موت کی طون جالیے خواب ایس " نصر بنی مقاتل" نا می مقام سے کوئ کے دنت آپ اون کھے گئے تھے بھر جونک کر آ وانہ بلند کہنے لگے۔

پەركولىت كەلگەر دەلەر بىد بېچەلىغە رائاللەپ دائا رائىيە دا چۇن ئىزالىكىنىدۇرىياندايۇن

نین مرنبہ میں فرایا ترب کے صاحبزادے علی اکبر نے عرف کیا۔ منا اللہ اور الحرب مرال میں ال

سم ایک سوارکتها چلا آرما سے دوگ چلتے میں اور موت ان کے ساتھے حلتی سے میں سمجھ کیا کہ برہماری ہی موت کی خبر ہے ہو مہیں نائی حادثی سے ؟

علی اکبر نے کہا یخدا آپ کوروز بدر فرکا ہے ایکا ہم حق رہنیں ہی یہ فرط یا ہے شک ہم حق رہیں یہ اس پروہ ہے اختیار پکا دائے ہے اگر ہم حق بر میں نو بھر موت کی کوئی پرواہ نہیں یہ مینی وہ آپ سے صاحبرادے میں جومیلان کر میا میں شہید

مله ابن جريد ج ٢ص ١٢١٠ در كا مل وفيره

مروش اورعلى الاكبرك كالقب سيمشهو دمين

صیح آب پیرسوار سوئے اپنے سامقوں

ابن زیاد کا خط
کو محیلا نا سڑوے کیا مگر سڑی ہے دیا ہیں
چیلئے سے روکتا تھا باہم در تاک مش مکش جاری دہی تا توکوٹ
کی طرف سے ایک سوار اس تا دکھائی دیا ۔ یہ ہتھیا دبند تھا ۔ عصرت
حین کی طرف سے اس نے منہ بھیرلیا مگر سرکوکو سلام کیا اور ابن زیاد
کا خط سپش کیا ۔خط کا مصنون پر تھا۔

سمین کوکہیں محکف نہ دو کھلے میدان سے سواکہیں اُرت نے
یہ دو۔ قلحہ نبدیا شاداب مقام میں بطاق نہ ڈال سکے۔
مبرایہی قاصد نہا دے ساتھ رہے گا کہ تم کہاں کا
مبری حکم کی تعمیل رہتے ہو۔

مونے خطر کے مصنون سے صرت اگام کواگاہ کیا اور کہا ہ اب بیں مجدوم وں آپ کو ہے آب وگیاہ کے میدان ہی میں ارت نے کا اجازت دے مکما ہوں یہ

ذہیرایقین نے مصرت سے عرض کیا "ان توگوں سے او نااس فیج گراں سے دولنے کے مقابہ میں کہیں آ سان ہے جو لعبہ میں آئیگ مگراپ نے دولنے سے الکار کر دیا اس میں اپنی طرف سے دوائی میں بہل نہیں کرنا چا مہتا۔ زہیرنے کہا " تو پھراس سامنے سے گاؤں میں جل کرا تربیئے جو فران سے ممادسے سے اور قلعہ بند مہوجا نا چاہیئے "

اله ابن جربرج وص ١ ١١٥ ، سترح بنج الباعد ، امام سيرمرتصلي وفيرولك

آب نے پوچا یہ اس کا نام کیا ہے ؟ ذہرنے کہا تحقرٌ دعقرکے معنی بین کافنا یا ہے مشرونتیج ہونا) برسس کراپ منعف ہوگئے اور کہایہ عقرسے خلاکی نیا ہے !

ا آخرآب ایک اجالا سرزمین بر بہنج کراکز سرمال میں ورود معلم مواسم بل آب نے قرطیا - بہ سرب اور بلا سے - بہ متفام دریا سے دور تفا - دریا اور اس میں ایک بہالای حائل تفی - بہ واقعہ ۲ - قرم الحرام سالا بھ کا بیے عیا

رس اورسے دن عمر بن سعد بن ابی قاص کے مربی سعد بن ابی قاص کے مربی سعد کی املے کو فر والوں کی جار مبرار فرج ہے کہ مینی عبداللہ بن دیا دے عمر کو ذربر دستی تعیبا تھا عمرو کی فرامش متی تمسی طرح اس امتی ان سے بیج نیکے اور معا طرو نیع دفیع موجلے۔ اس نے اسے بی حصرت حمیق سے پاس قاصد جیجا اور دریا فت کیا آپ کیوں تشریعیت لائے ؟ آپ نے وہی جواب دیا جو گو بن بردید کو دسے جیکے تھے \* تمہا لیست اس منہ رکے لوگوں ہی نے چھے بلایا ہے اب اگر وہ جھے نا لیند کرتے ہیں تو میں لوط جانے کیا ہے تار مہوں ہے۔

این زبا دکی محتی مهدی اور امبد شرطی مربیمدیت

طل مبلتے گا، چائے عبد اللہ بن زیاد کو خط مکھا، خط ہڑھ کر ابن زیاد نے کہا: ۔

الات ا ذعلقت مخالبنا يه يرحوالنجاة ولاتحين مناص

اب مهمارے بنجرمیں مینساسے رجا بہتاہے رمخات بائے مگراب والبی اورنکل مجاکنے کا دقت نہیں رہا )

حمین سے کہو پہلے اپنے تمام ساتھیوں سے ساتھ ہزبر بن معاویہ کی سبیت کرہی کچھریم دیمیں سے کہ سمیں کیا کرنا ہے حمین اور ان سے ساتھیوں کب پائی نہ پہنچنے بائے وہ بانی کا ایک قواہ مجی بینے نہ بائے جس طرح عثمان من مفان یانی سے محوم رہے ہے۔

ا مُعروب سعدت مجنوراً پا پنخ سُوسانی کما مظ ی خافت سے لئے بھیج دیلے

بی بی بیمد مساوی کا مقاطت سے سے جیج دیتے اور آپ اور آپ کے سامقبوں پر بانی بند سو گیا۔ اس پراپ نے اور آپ کے سامقبوں پر بانی بند سو گیا۔ اس پراپ نے اپنے مجا فی عباس بی علی موقع دیا کہ ، اس سوار اور دس بیا دے لیکر حابی اور بانی کا محرلا ہے۔ مانے دوکا۔ بانیم مقابلہ سوا۔ اسین ام ب ، باشکیں بانی کی مجرلا ہے۔ نے روکا۔ بانیم مقابلہ سوا۔ اسین ام ب ، باشکیں بانی کی مجرلا ہے۔

شام کوطرت حمین سنے عرون عمروبن سعارسے ملاقات اسعار کہلا ہمیا آج مات مجھ سے ملاقات کرو، خالخہ دولؤل میں مبس سوارے کراپنے اپنے برط اوسے نکلے اور درمیانی مفام میں ملے رتخلیہ میں بہت رات گئے تک بائیں موتی رہیں ساوی کہنا ہے گفتگو یا لکل خفنہ تھی۔ لیکن لوگوں میں پرمشہود ہو کہا کہ مصرت امام شنے عوسے کہا تھا ہم تم دو اوں ایسے اینے لئکریم ہی جیوڈ کریڈ دیسے باس روانہ ہوجا میں عونے کہا "اکہ میں ایسا کروں کا تومیرا کھر کھ کہ واڈا لاجائے گا۔"

س نے فرمایا یہ میں مبنا و وں کار عرصف کہا میری تمام جائیدا د صبط سمر بی جائے گی ہے آپ نے فرمایا بہ میں اپنی حجازی حامد ادسے اس کا معا وصنہ دسے دوں گائے مگر عمونے منظور تنہیں کیائے

فین مغرطی اس سے بعد تھی مین جارمرننہ باہم ملانا میں اس میں میں۔ اس نے مین صور میں میٹن کیں۔

ار مھے دیں لوط سانے ودہمال سے آیا ہول۔ ا۔ مجھے مغدور پرسے ابنا معاملہ طے کرلینے دو۔

س مجے سلکا نوں کی کسی سرور پہ جیجے دوجہاں کے لوگوں پہ جو گزرتی ہے وہ تھے برگذرے گی-

بار بارگفتگو کے تجدعمونی سعدت ابن نواد کو کھر کھر کا خطط بھا۔ خدائے فتنہ مھنڈا کردیا۔ میبوط دور کردی انفاق پیدا کردیا۔ امست کامعاط درسست کردیا یوں پیٹے مجھ سے ویرہ کر تھنے میں کروہ ان بین صور توں میں سے کسی ایک کیلئے تبار میں۔ اس میں بتمارسے لئے بھی مجلائی ہے اور امست کیلئے

مجی مجل تی ہے۔

ابن زیاد نے خطر بڑھا تو متاثر ہو سنمری مخالفت کی عردین سعدی تعرفیت کی اور

לם ויטיקית ל צי ש משץ

کہا یہ میں نے منظور کیا مرگر سنمر ذی البوسش نے می لفت کی اور کہا۔ اب صین تنجہ میں آچکے میں۔ اگر تبخر آپ کی اطاعت مے ایک سنم وقت حاصل کر لیں۔ اور آپ کما حکے۔ تو عجب منہ میں معزت وقوت حاصل کر لیں۔ اور آپ کما دو واپ کی اطاعت نہ کہ لیں بھے معلوم سو ایسے کہ حریث اور عموطات رات معر باسم مرکوشیال معلوم سو ایسے کہ حمین اور عموطات رات معر باسم مرکوشیال کی کمار تے میں یہ

ابن زیاد کا جوار اورشمتروخط وبسيرتميحا خط كامصنمون بيتها كراكر سين معاين سائقيول كاين 7 سے معمار سے حوالے کردیں آولوائی نہ نرط ی حیا سے اورانہیں منے ساکم میرے بائے دیا جائے ۔ لین اگریہ بات وُ ہ ورين كري تو يجر جنگ سے سوا حارہ نہيں ينفرسے كه ويا ہے کہ تدوین تعدیث میرے مکم پر مٹیک مٹیک عمل کیا ، حبب كوفتم اس كى ا طاعت كرنا وريد عالى المي كم أسع بالرينود نوج كى ساد اینے ماحظ میں ہے لینا ا ورسیٹن کا سرکاط کرمیرے مایس مجیج دیا! ان زباد سے اس خط میں عمر وکوسخت متہدید بھی کی گئی تھی میں نے تهيراس نئے نہيں مجيعا سے كر صين كو بجا و اور ميرے ماس سفاري تبیم ویکھر،میرا حکمهات ہے اگروہ اینے ای کوروالے ک دى توضيح وسالم مكيرك ماس بيني دو. لكين الرانكار تري تو مهرب الله حمار رويتون مباوًا- لاش بكار ويميونكه وه اسى كيمستى مين فتركي

لجدان کی لاش گھون<sup>ط</sup>وں سے روندو النا کیونکہ وہ ماغی میں اور جاءت سے تک گئے میں - سی نے عدر رہا ہے کر اگر فتل کروں گا تدیہ صرور

والكرنفهن ميرس يستحكم كالتعميل كالمدانغام والرام كمستحق مهوسك اوراگرنا فروانی کی توقنق کنے ما دسکے "

تشمرين ذي الجوسشن اور حصنرت

مشرف المجيش محتنعلق ماد ركهنا حا بيب كراس كى مجوميما البئين منت مزام الميرلد فيين على رضى الله عنه كى زوجتيت مس تقيس ادر انهيس مے بطن سے ان کے مارصا جزاد سے میامس، بحبدالند، جعفرا ور عنان ببياس تصفح جواس معرومي امام حين كساته تقد اس طرح متمر، ان چاروں کا اور ان کے والسطے سے معنرت امام كالميو كي رايط في مقا -اس في ابن زيا دست ورخ است كى مقى كراس کے ان عزیروں کوامان دے دی جائے۔اوراس فے منظور کرلیا تھا چانچەاس نےمیدان میں چا دوں صاحبزادوں کو ملاکر کہا" تمہرے داوسیالی سور تماری لئے میں نے امن اورسلامتی کا سامال کر

مدسے جواب دیا یہ افسوسس تم برا، تم ہیں توا مال نیتے ہو۔ لیکن فرز نفر رسول اللہ کے لئے امال منہیں ہے ؟ اسلام ال مقرقے الاء سے اللہ کی اور اسلام کا میں ہے ؟ اللہ اللہ کا اللہ ک

شمرنے ابن سعدکوحاکم کوفرکا خلینجا دیا اوروہ طوعًا وکر ٹانپون

ان حريد الن مريد

عزل آما دهٔ تغییل سوگیا -

فرج کی ابدائی حرکت سعدے اللہ کی ابدائی حرکت دی حب ترب

بہنچا تو حضرت عباس مبیں سوارول کے ساتھ بنودار سوئے رعرو نے ان سے کہاکہ ابن ندیا دکا جراب آگیاہے اور اس کا مصنون یہئے '' حضرت عباس والیں لوٹے کہ صفرت میں گاکواس کی اطلاع دیں ۔ اس آنادییں فریقین کے تعبی پُر جرش آدمبول میں جدد دک مو تی ' اسے راولوں نے محفوظ دکھاہے ۔

وونول فوج ل میں زبانی روولد طونداروں میں سے مورت امام کے میں ہے ابن مطام رنے کہائے خدا کی نظر میں برترین لوگ وہ ہونگے میں سے جا کسس کے حفول سے نبی کی اسس کے نبی کی اور اور اس ننج راکوفہ ہے تہیں گذار عا بدول کے خوان سے ان کے اعتر زنگین ہوں گے۔

ابن سعدی فرجی میں سے عزرہ بن قبیں نے جواب دیا پہ شاباش اپنی خوب رطبان کروسیٹ بھر کے اپنی پاکی کا اعلان کردیا ہے اور ہالیت نے کہا یہ اسے عزرہ اضام ہے ان نفسوں کہ پاک کردیا ہے اور ہالیت کی راہ دکھائی ہے سفداسے ڈر، اوران پاک نفسول کے قتل میں گھراہی کا مردگار مذہن یہ

موزرہ نے حواب دیا 'اسے زمیر اِتم تواس خاندان کے ہامی نہ تھے کیا آج سے پہلے تک تم عثمانی (حصرت عثمان کے حامی) نہ تھے ؟ زمیرنے کہا ال ایربی ہے میں نے حدین کو کھی کوئی خط نہیں

ایر سام کوئی قاصر مجیجا۔ کین سفر نے ہم دونوں کویک جاکر دیاہے ہے۔ میں نے انہیں دیکھا تورسول انگدیاد کے دسول اللہ سے ان کی میت فار کے دسول اللہ سے ان کی میت باد کر گئے۔ دسول اللہ سے ان کی میت باد کر گئے۔ دسول اللہ سے بی میں میں نے دیکھا ہر کتنے توی دشمن کے سامنے حارہے ہیں خدا نے میرسے دل میں ان کی میت وال دی۔ میں نے اینے ول میں کہا

میں ان کی مدد کرول گا-اورالٹداوراس کے رسول کے اس حق کی خانفت کروں جسے تم نے من لنے کر دیا ہے "

امام حمین کوحب ابن دیاد سے خطاکا مصمون معلوم منوا توا منول خے سہایہ اگر ممکن موتو آج انہیں ٹال دو تاکہ آج رات اور اپنے رب کی نماز رطیعہ لیں ۔اس سے دُعاکریں مغفرت مانگیں کیونکہ وہ ہ مانتا ہے ۔ میں اسس کی عبارت کا دلدادہ اوراس کی کتاب پرطیصنے والا مول "

يبنان پيريسي حواب ديا گبا اور فوج والبن آگئي له

آب کی حسرت اور احیاب کی وف داری نوج کی دالسی سے بعد دات کو آپ نے اپنے ساتھی جع کئے اور خطرد دیا:۔

و خدا کی حدوستانش کرتاموں - رہنے وراحت سرحالت میں اس خدا کی حدوستانش کرتاموں - رہنے وراحت سرحالت میں اس کا شکر گرزار سوں - اللی ابتیراٹ کرکہ تو نے ہما دے کھرکو نوت

ابن جريرج ٢ ص ١١١٥ ولعفوبي

سے مترف کیا۔ قرآن کا فہم عطا کیا۔ دین میں ہم سی اور سہاں دیجے
سننے اور دی برت بیکہ و نے کی قو توں سے سرفرانہ کیا آتا قبد۔ لوگو!
میں نہیں جانا آج رو سے زمین پرمیر سے ساتھیوں سے افضل اور
بہر لوگ بھی موجود میں یا میر سے اہل بیت سے زبادہ میرورد اور نگامالہ
اہل میت کسی سے ساتھ ہیں۔ اسے لوگو اِلمّ سب کو المنامیری طون سے
جزائے بخبر دسے میں بھتا ہوں کل میراان کا نبیا ہوجائے گا یوزو اُل کا میں اور وارت کا میں میں اور وارت کا میں اور وارت سے
کا وقت سے میر سے اہل بیت کا ہم تعدی طوف سے
کا وقت سے میر سے اہل بیت کا ہم تعدی طوف سے
کو اُل شکا بہت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف میں جائے ہیں میری جان ہے کہ
کو اُل شکا بہت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف میں جائے ہیں میری جان ہے کہ
تم سے خافل ہو جا بیان کے۔

یسن کرای کے المایت بت ریجیدہ اور بے جین موقے بصرت باس نے کہا۔ یہ کیوں ج کیااس مے کرائم آپ کے بعد زندہ دبیں ۔ خدا ہمیں وہ دن ند و کھلنے یہ

حضرت نے مسلم بن مخیل کے دشتہ داروں سے کہا یہ اسے اولاد عقیل اسم کا قل کا نی ہے تم چلے جاؤ ہیں نے تہمیں اجازت دی ا عقیل اسم کا قل کا نی ہے تم چلے جاؤ ہیں نے تہمیں اجازت دی ا وہ کہنے گئے ہوگ کیا کہیں گئے ؟ ہی کہیں گئے کہ ہم اچنے شیخ ، مرولا اور عم زادوں کو چھوٹ کر بھاگ آئے ۔ ہم نے ان کے ساحق مذکوئی تیر سینیکا ۔ مذنیزہ چلایا مذکوار چلائی ۔ نہیں واللہ ایر ہرگز منہیں سوگا سم تو اک بیرجان ، مال ، آل اولادسب کھے قربان کردیں گے اس بے ساحقہ ہوکر روایں گئے جرآپ برگذر سے گی دہی ہم پرگذرے گی ۔ آپ

مے بعد خداہمیں زندہ نرسکتے ہے

آپ کے سامتی بھی کھڑے موگئے پسلم بن عوسج اسدی نے کہا۔ ہم آپ کوچپوڑ دیں گئے ؟ حالان کا ب نک آپ کا حق اوا مہیں کر سکے ہیں والنڈ! تنہیں ہرگز نہیں اپنی اپنانیزہ دیٹمنوں کے بیلیے میں توڑ دوں گا۔ حب تک قبضہ کا محق میں رہسے گا تلو ارچلا تا دہولگا نہما ہوجا دُں گا توسچر پھینکوں گا۔ یہاں کہ کہ موت میرا خاتمہ کر دہے گ

سعدبن عبداللہ الحنفی نے کہا یہ داللہ ہم آپ کواس وقت تک ہنبی جھوٹی سے بحب کب خداجان نے کم ہم تے رسول اللہ کا حق محفظ رکھا۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں فتل سوں گا، جا یا جا دُل گا الک میں بھوٹا جا دُل گا، بھرمیری خاک موامیں اُٹا دی جائے گا اور ایک مرتبہ نہیں ، دمرتیہ مجھ سے یہی سنوک کیا جائے گا رپیر حقی میں آپ کاما تق مہیں چوٹووں گا بہاں نکے کم آپ کے عابیت میں فنا موجا دُل گا یہ

نرمیرین القین نے کہا یہ مبندا اگر میں مہزار مرفتہ بھی اکرسے سے چیرا حاول تو بھی ایپ کا ساتھ نہ چیوڑوں بخوش نصیب، اگرمیرے تنل سے آپ کی اور آپ سے اہل میت سے ان نونہا نول کی حامیں ہے

حضرت زیزب کی ہے جبنی اور اب کا توصیم بر حضرت زین العابدی سے دوایت ہے کہ ضررات کی میں میر

اله ابن جريرج ٢ من و٢٢، كالى، شرح بنج البلاغ وغيره

والدشہدد موئے میں بیٹھا میری میوھی زینے میری تیماردادی کر دسی حتیں - اچانک میرے والد نے خیر نیں اپنے سائھیوں کوطلب کیا اس بیٹے میں الوذر غفاری کے غلام کوئٹی تلوادصا من کرر سے متصاور میرے والدیہ شعر مطبعہ دسیے متھے :۔

یا دھرات دہ صدحنیل کسر دل بالاشماق والاصیل اسے ذما نہ تیرا برُاہو توکیسا ہے وفا دوست ہے میچ اورشام تیرے تا تھو من صاحب اوطاب تستیل والدھم لایفنع یا لید پل

ارے جاتے میں دنا انکسی کی رعایت نہیں کرتا ،کسی سے وض قبول نہی کا و انسما الد مدال العبلیل و انسان کے سالگ السید

ا درسادا معاملہ اللہ میں کے فاتھ میں ہے۔ ہرنہ مذہ موت کی راہ بہ جیل رکا ہے۔

تبن چارمرندا ب نے یہ سفر سرائے میرا دل عدایا انھیں ڈبلا اگئی۔ مگر میں نے انسوروک کئے دیں سمجھ کیا مصیب طلخ والی نہیں ہے۔میری بھو بھی نے برمنفرشنے وہ بے قالو موگئی۔ بے اختیار دولاق ہوئی اہیں اور شیون و فراد کرنے لگیں ، مصرت امام شنے برحالت دیجی تو فرایا، اے بہن، یہ کیا حال ہے۔ کہیں ایسانہ موکر نفس و شیطان کی بے مبریاں ممارے ایمان و امتقامت پرغالب ہموائی ، اہنوں نے رونے ہوئے کہا پیموں کراس مالت بھر کیا مائے کماپ اپنے نا مقول فنل مورہے ہیں ہ کیے نے کہار مثبیت کا ایسا ہی فیصلہے ہے

اس بدان کی بے قرار ماں اور زیادہ بو مدگئیں اور شدت تم سے سے دان میں یہ

بوری ات بوری ات اور آپ سے سابقیوں نے نما ذاستغفا راور د ما ونضرع بس گذار دی دراوی کہا ہے۔ وشمن سے سوار رات بھر مہارے نشر سے گرد میکر لگاتے رہنے مصرت حمیری المبند اواز سے برایت برط ھوپے شکھے۔

الآيجسَبَق الكَوْبِينَ كَعَنَدُو وَالشَّمْا الْمُهُلِ

سُدُ بِيقَدُنِ وَإِنْ يُوبِيجُ إِنَّى ٢٢٠

ته مُ حَيُوا لِهُ كَفُسِهِ مِرَاتَ مَا سَمْكِيُ سَهُ مُ لِيَذُكَ اقْدُا إِثْمَا دَّ لَهُ مُ عَكَّابُ مُهِ أَيْنَ هُ مَا كَاتَ اللَّهُ لِيَسِنَ مَا الْمُؤُمِثِينَ عَلَى مَا الْمُشَهُ عَلَيْهِ حَدِّى يَعِيْذَ الْجَائِثَ مِنَ الطِّيِّسِ-

ددستن بہنیاک مُرکہ ہی کہ ہماری ڈھیل ان کے لئے ہملائی ہے یہم صرف اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کا جرم اور ڈیادہ موجائے ۔ مندامومنیں کواسی حالت میں جبورڈ رکھنے والا مہیں ہے ۔ وہ پاک کونا پاک سے الگ کردے گا)

دسٹن کے ایک سوار نے یہ آیت سی تو حَبِلا کر کینے لگا، قسم رب سعب کی ہم ہی طیت بین اور تم سے الگ کرد بیے گئے ہیں ، ا

 سخمری یا وه کوئی نئوانکلا -آب سے مشکر کی الجوسشن گھر ڈادوڈ آبا اور آگ دیکھ کر جلایا اسے صیبی اقیامت سے بہلے ہی تمنے آگ قبول کولی ؟

محضرت نے جواب دیا یہ اسے چہ واہے کے اوا کے اتو ہی آگ کازیا دہ مستحق ہے رسلم بن عوسجہ نے عرض کیا۔ جھے امبازت دیجے اسے تیر وار کر ملاک کر فح الول بہنو کہ بانکل زدیہ ہے ؟ معنوت نے منع کیا یہ نہیں میں دوائی میں بہل نہیں کرول گا، "

وعاك لئ ما مقوا ملي وينه ويتكرا بي في وعاليك

ما تفدا محطا دیہے۔ الہٰی اسْر مصیلبت ہیں تبھی ہمیرا مجھوسہ ہے
سرسنی ہیں میرا توہی بشت بنا ہ ہے ۔ کتنی مصیلتیں ہولیں ۔ دلکڑوا
سرگیا ۔ تدہیر نے جواب دیا ۔ دوست نے ہے دن کی سمی
دشتن نے خوشیاں منا ہیں ، مگر میں نے صرف تبھی سے التجالی اور
تونے ہی میری دشکیری کی اتوہی سر نعت کا والی ہے توہی اصان
والا ہے ۔ آج بھی تبھی سے التجاکی جاتی ہے ہے

وشمن کے سامنے خطبی است وشمن فریب آگیا تو است اونٹن طلب کی سوار میں کے معنوں سے سامنے سوار کھا اور دھمن کی صغوں سے سامنے

که بیقوبی وابن جریرج ملام که سترح بنج البلاغته

تعطيب مورىلندا وازسى بدخطيدديا ،-

م در کر امیری بات سنو جدری نر کرو مھے نفییت کرینے دو۔ اینا عذر بیان کرسنے دورا بی آمد کی وجرکنے دو۔ اگرمیرا عذرمعقول ہوا ورقم اس نبول كرسكوا ودميرك سانقانها ب كروتويهمارك لي رخوش نصیبی کا باعث سوگا اور تم میری می لفت سے باز آنها وکے لین اگر سفنے سے بعد می تم میراغدر فنبول بنر کرو۔ ادرانصات کرنے سے الكاركر دو نو بجر محصے سى بات سے جى الكار نہيں تم اور تہاك سائقى ايكاكريو- عجرير توسط بط وفي ذراعي مهدت بنروو ميرا ا حتا د سرحال میں صرف پروردگارِ عالم برہے اور وہ نیکو کا رول گا

ىپ كەلىلىبىت نے يەكلام ئىنا توشدىت ئازىسے بى اختيار ہو منبراورضيرسے آ و ديكاكى صد البند سوئى آپ نے اپنے كھائى عباس أور ابين فرزندعي فاكو تعييا تاكرا تنبين خاموش كرابلي اور كما يرا مجى النبي بهت روناباتى ب ميري اختيار إكاراً عظم رسفدا عباس کی عمروماد کوسے ادلینی اس عباس کی ) ماوی کہتا ہے بہ حملہ اس سے آپ کی زمان سے نکل ٹمیا بم مدینہ میں عبد التُد من عباس فعور تول كوسا فلد مات سيمنع كيا مقا مكراب في پرتوبه نرکی مخلی- اب ال کامبزع فزع دیچا تومبوالندن مواس كى بات يا دائمى بهراب في الاسراد تقرير شروع كار " نوگر! ميرا حسب نسب باد كرو-سوچوكم مين كون سون ۽ پير

ا پنے گیبا نول میں مندوا اورا سے صنبیر کا محامبرو موب عور کرو

سمیا متهارے منے میلرفتل مرنا اور میری حرمت کارشند نور نا روا ہے و كياً مين المارس منى كى دوكى كا بلياء أس معم دادكا بليا نهير سول؛ سياسيدالشهدار حزو ميرس باب سے جائذ تھے ؟ كيا ذوالبنا حير ص تتبقر تنطيا أنتميرت يجا تنهين مين وكيا نمت رسول الثاركا يدمستهور قول تنیں مشاکرات میرسے اور میرسے معانی کے حق میں فرماتے ہیں۔ سنتيداشاب احل الجنة احبت مي نوعمول تمروار اكر میرا بربیان میں ہے اور صرور سیاسے کیونکہ واللہ کیں نے موش موال سے تعبر سے آج کے مجمع حبوث مہیں بولا . تو بتلا و ، کیا مہیں بہر تلدارول سيمير استعيال كرناجا بيئيج اكرنم ميري بات بريقين نبيس كرنے تونم ميں اليسے نوگ موج د بيرس سے نفدان كرسكنے ہورجار بن عبدالت الفارئ سع لوجود الدسعيد فكرر كتي سنع برهجو سهيل بالعد سا عدى سي بوجورزيرين ارتم سي بوجورانس بن مالك سي بوجو وہ تہیں تبایل مے کم انہوں نے مبارے اور میرے معانی سے بارے میں رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كوب فواسف سناسي يا شہيں و كما يہ ابت معی میراخون بها نے سے سنیں روک سکتی ؟ والتاراس ونت دوستے زمین مربیج زمیرے کسی نبی کی لطاکی کا بنیا موجود نہیں میں تمہار بنى كالإداسط، واسد مول يمياتم اس كشفي بالكريرنا حا بنف سركيس نے کسی کی جان لی ہے ؟ کسی کاخون بہا یاہے ؟ کسی کا مال چینا ہے الموكيا باسب وأخرميرا فقور كياب

ہبت بار بار بوجیا گرکسی نے کو فروالول کی بادر کے بادر کے بادر میں اور میں میں دیا ۔ ان اور کے دیا ہے دیا ہ

بطے کوفیوں کو نام ہے کر میا رنا مٹروع کیا۔ اسے اشعث بن ربعی ائے حیاب بن البجرالے تبیس بن الاشعث اسے بربیری الحارث كما تم نے مجھے نہيں مكھا مظاكر ميل بك سكتے۔ ذين سربيز موكتي ال ا بن والله الرائيل مع توائي فن خرار ك إلى لا ين على حلا

اس بدان نوگول کی زباین کملیں اور امہوں نے کہا سرگز شہیں،

ك يب جيلًا اسطة سجان التله إبركما جهوت بيد والتاريخ سي في مکھا تھا ہا اس سے لبدا پ نے بھر لکا در کہا اے لوگو اچ کرتم اب مجھے تا بیند کرتے ہو اس لئے بہتر ہے بھے جھوڈ دو میں بہال سے واليرجيل مباتا بهول يم

ببسن كرقبس ابن الاستعث نے كہا"كيا يہ فدلت منطور تهبس البهزية بركتب البيخ آب كوا بيضع ماددك کے حوالے کردی · وہ وہی اُڑا و کری گے رجوا ک کولہند ہے۔ آپ کوان سے کوئی گزندنہیں پینے گار

تخف كأتوجا بتاسي كربني إشم توسيمسلم لباعقيل كيسوالك اور خون کا مجى مطالب كرى ؟ مني والترسي وات كے ساتھ ا پينے آپ موان سے وائے نہیں کرول گا

سله ابن جربرج ۲ ص سهم

سے خطاب کھوڈا رہ صاکر نشا وسلف بہنچ اور جیلائے -اے اہل کوفر اِ عذاب اللی سے ڈرو برملا ك برأبش بهائى كونصبحت كرّنا فرمن ب وبخفواس وتت يُنك منم سنب عبا في عبا بي مين-ايك مي دين اور آيك مي طرافية رية فائر میں حبب کب تلو اریں نیام سے باس نہیں کلننی تم ہماری نصر اور بغر سخرائی سے مرطرح مقدار سود مین تلوار کے درمیان ہتے ہی با ہمی حرمت طوط جائے گی اور سم تم الگ دو کردہ مہوجا میں گے دیکھوخدا نے ہمارا اور ننہارا اینے نلی کی اولاد کے بار سے میں امتحان لینام کا ہے ۔ ہم منہیں اہل سبت کی نصرت کاطرت بلاتے اورسركش عبيداللترين نربادكي مخالفنت بردعوت وبتضميل بقبن ارو-ان حاکمول سے مبی نتہیں مجلائی حاصل شہوگی- یہ نتہاری م نھیں مجوڑی مے بتہارے المضایوں کابیٹ مے بتہارے چہرے رہا تاہی گے بہتی ورخوں نے تنوں میں بھانسی دی گے اور نبکوکا رول کوئی سی کر قتل کری گے۔ ملکہ وہ تو کپ کا کرتھی ھے ہیں - امھی محرین عدی کا ٹی بن عمرو ونعیرہ سے واقعات انتے یرا نے مہیں ہوئے میں کہ مہیں یا دندرسے سول گے۔ سوفیوں نے یہ تقریریسٹی تو ندہر کو بھرا مجل کہنے لگے اور ابن زیا دی تعرفینی رے گئے بخدامم اس وقت نہیں ملیں گے جب بمت حلبي اوراك كاستيول كوفنل اركبريا انهبراميرك روبدد ماضر کرلیں؛ بیران کاجواب تھا۔

زہرنے جواب دیا یہ خیراگر فاطمہ کا بیٹیا سکیتہ کے چوکرے رائینی ابن نیا د) سے کہیں نیا دہ تمہاری حمایت اور نفرت کا متحق ہے تو کم اذکم اولادرسول کا اتنا تو بائس کروکراسے ممثل ناکوہ اسے اور اس کے عمر نادیز بدبن معاویہ کو چورڈ دو تاکہ ابین میں اپنا معاملہ طے کرلیں میں قسم کھاکر کہا ہول کریز بدکو خوش کرنے تمے گئے یہ ضروری مہیں ہے کہ تم حدیث کا خون بہا دیاج

عدی بن حرطہ سے روایت حسر بن بزید کی موافقت حب فرج کو ہوست دی نوٹو بن بزید نے کہا عندا آپ کوسنواریم سیاتی اس شخص سے وافعی رطابی گئے ہے

ابن سعدتے جواب دیا یہ تاں الداللہ ای البیبی بطائی حس میں الم این سعدتے جواب دیا یہ تاں الداللہ ای البیبی بطائی حس میں کم اذکر میں سے کوئی ایک میں تا بل میں سے کوئی ایک میں تا بل تعبول نہیں ہوں کا ب

مبول مهی مجد مصر بیسی می برد می است از منظور کرانیا این سعدن کها و مخدا اگر مجھے اختیار سوتا تو صرور منظور کرانیا مگر کما کرول منها را حاکم منظور نهای کرتا کا

تُوُنِ يَدْ بِدِيرِ مِن كُرابِي جُكُهُ لُوكِ آيا-اس كے فریب مخدواس کے تبدید کا بھی ایک شخص کھڑا مقااس کا نام قررہ بن قیس تھا۔ حشد نے اسس سے کہا !'' نہنے اپنے تھورٹ سے کہ یا فی بلالیا ہے

ر ابن جربرج ۲ ص ۲۲ وشرع بنج ابلانم

بعد میں فر"ہ کہا کرتا تھا۔ ٹرکے اس سوال ہی سے سمجھ کیا تھا کروہ لڑا تی ایک سے سمجھ کیا تھا کروں لڑا تی میں مٹریک نہیں ہونا جا ہتا اور چھے ٹا لنا جا متا ہے تا کہ اس کی شکا بیت حاکم سے نہ کروں یہ میں نے گھورط سے کو با فی مہیں بلا با ہے۔ میں ایجی حیاتا مہوں و بد کہ کہ کر میں دومری طرف مدانہ مہو گیا۔ میرے الگ مہو تے ہی ٹر نے امام حدیث کی طرف کا مہت کہ میں مراح کیا۔

اں کے قبید کے ایک شخف مہا جربن اوس نے کہایہ کیا تم حین ا پر حمار کرنا چاہتے ہو۔ گرخا موسش ہوگیا ۔ مہا حب رسوشک ہو اکہنے

ا تہاری خاموشی مثنتہ ہے میں نے کہی کسی جنگ میں تہاری بدخالت منہاں در کون مہیں دکھی اگر جھے سے پوچا جائے کہ کوفر میں سب سے بہا در کون ہے ؟ تو ہمارے نام سے سواکوئی نام میری زبان پر نہیں اسکتار بھریہ تم اس وقت کمیا کر دہے مہو ؟ گرنے سے دگی سے جواب دیا۔

" تبخدا میں جنت یا موزخ کا انتخاب کردٹا ہوں والٹار میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے۔ جاہے مجھے ٹکرطے ٹکرط سے کرڈ الاجائے" یہ کہا اور گھورٹ سے کو ایٹ لگا کر لٹکر حمین میں پہنچ گیا۔

حصرت حیل کا خدرت میں مہنے کر کہا یہ ابن رسول افدی ہی وہ مدرت میں ہی دہ بدیخت موں حس نے آپ کو افوظت سے روکا۔ داستہ معرب کا بیجھا کیا اور اس حگ اُ زنے بر مجود کیا۔ خداکی قسم میرے وہم وگل ن میں میں یہ بات نہ آئی کریہ لوگ آپ کی مخرطی منظور نہ کریں گے۔

اور آب سے معاملہ میں اس حدثک مہنچ جا میں گے واللہ اگر جھے۔ بیمعلوم سونا کہ وہ الیسا کریں گے تو ہم گذاس موکت کا مرتکب نہوتا میں اپنے قصوروں پر نا دم ہو کر تو بہ کے لئے آب سے باپس آیا ہوں بیں آپ سے قدمول پر قربان ہوجا نا جا مہنا مہوں کیا آپ سے خیال میں بیر میری تو بہ سے لئے کافی ہوگا ؟

تعفرت في شفقت سع فرايا إلى مداتيري نوب قبول كرب

ستھے بخش دسے تیرانام کیا ہے ؟ اسس نے کہا ۔ " مُوبن بزید " فرایا یہ تو مُورلینی ازاد) ہی ہے صبیا کرتیری مال سے تیرانا م رکھ دیا ہے تو دُنیا میں اور آخرت میں انشاء اللہ مُوہے یہ

مجر مرکو دیشمن کی صفول مسی محمد کا خطاب کے سامنے بہنجا اور مرکز دیشمن کی صفول میں اسے موقع میں میں سے کوئی مثرط منظور کیوں مہیں کر گئے مثرط منظور کیوں مہیں کر لیتے ۔ تاکر خلا متہیں اس امتحال سے بجائے ؟ منظور کیوں سے جواب دیا ۔ یہ ہمارے مردار عمردی سعد موجودہیں میں دار عمردی سعد موجودہیں

جوب ویا ہے۔ عمری دلی خواس شی کمران کی مشرطی منظور کرسکا یہ عمر نے کہایہ میری دلی خواس شی کمران کی مشرطی منظور کرسکا یہ اس سے بعد م ہے ہوئی ہے اور اہل کوف کوان کی بدعہدی و غدر پر مشرم اور عقیرت دلائی ، لیکین اس سے جواب میں امہوں نے تیر ریسا نے مشروع کردیئے ۔ ناچار خیمہ کی طرب میں امہوں نے ایک ارضی کی کارٹ کی ہے۔ ا

اس وا فعد کے لعد عمر من سعد نے اپنی کان اطفا ئی اور نشکر صین کی طرت به که کرتیر محین کا اور موسب سے پہلانٹرمس نے حلایا۔ باری مشروع منوگئی-مقورطی دیمین زیاد بن ابیه اورعبیدالتد بن زیاد کے علام بیا رسالم میدان میں تکلے اور مبارزت طالب تی - قدیم طربق حباک میں سارازق کا طرابیۃ یہ تھا کہ فریقیں سے تفكرسے ايك ايك جنگ كاذا نكلتا اور مجردونوں إسم دكم ید کا رئزے ۔ لنٹکر حمیرتم سے حبیب بن مطاہر اور بربر بن حصر نکلنے ملکے مگر حصرت حسیرہ نے امنیں منع کیا۔ عدراللہ س عمرالگ نے کھوے ہور عرض کیار مھے احا زت دیجئے "ریشخص اپنی شوک سے ساخف حصرت کی حابیت کے لئے کو فرسے میل کر کیا تھا۔ سیاہ دنگ ننومند اکش دہ سیند متعال آب سے اس کی صورت دیکھ کر فرما یا یہ مبیک بیمردمیان سے اور احازت دی عبدالتارے حیدججروں میں ورنوں زیر کرے فنل کر و اسے اس کی مبدی ام وسب الم تھ میں لا بھی کینے کھٹری تھی اور جنگ کی ترغیب دیتی تنگی۔ نبچر ریکا یک أسے اس قدر حوش آیا کہ میدان حنگ کی طرف بط صف لگی محزت ضا منہیں جزائے خرو سے کین عور تول کے ذمہ راوانی نہیں "

سے سمنہ نے حملہ کیا جب یا مکل فریب بہنے گئے تو حصرت سمے رفقا د زمین بر کھنے فیک کر کھوسے موٹنے اور نیزے سیدھے کر كردية بنيزول محمنه بر كلواك برفط من سك آور المفت كك مصرت کی فرج نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھایا اور تیر مار کر کئی آدی آب یا قاعدہ جنگ حاری سوگئی طرفین سے ابك يك دو دو حوال بملته تقے اور تلواد کے حرسر دکھا تے تھے محضرت حمیری کے طرف داروں کا بلہ معالی تقار حرسامني أتا تقامارا حاتا تقارميمند كصربيرسا لارعمروب الحاج نے برمانت دیجبی تو بکارہ مطایا سوتوفرا بہتے مان لویمن سے زط ر سے مو ؟ براوگ مان بر کھیلے سوئے میں تم اس طرح ایک ایک رے تن مونے ما قد مے -الیا نا کرور بیمنی مجرمی بنجرول سے انہیں مارسکے مو عمون سعدنے یہ رائے استاری اور حکم دیا کم مارنت موقدت کی حائے اور عام حملہ شروع مور جانچ میمن ا کے برط صا اور کشت و مخدان منروع موکا-ایک مکومی معدارط ائی أكى نونظر إلى معينى فوج كے نامور مها دائمتنى بن عوسى فاك وينون میں برطے میں مصرف حیین دور کر لائن بر مینجے ابھی سالس ماتی تھی اً ه بحركه فرماياً بمهم تقه برغداي رحمت - مذكف من منتره تصلي يَعْبُكُ وَمِنْهُمُ مُ مَثَّنْ يَيْتَظِرُ وَمَاسَبَتُ مُو اتَّهِي بُلَّامِهِ بن عوسجداس جلگ میں آب کی حابنب سے بیلے شہید تھے کے

اس کا سپر سالار تھا رحملہ بہت ہی سخت تھا رمیخ کے ابد مسیرہ نے اس کا سپر سالار تھا رحملہ بہت ہی سخت تھا رمیگر حملین مسیرے نے بوطی ہی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس باز دہیں صرف ہم سوالہ سے رجم سوالہ سے رجم طرف بڑ طرف ہوئے سے صفیں انسط ما تی مقیل ان خوراً ما فتر دوئتمن نے محسوس کر دیا کہ کا مبابی نا ممکن ہے ۔ چنا بنچہ فوراً نئی کمک طلب کی بہت سے سپاسی اور پانسو تیرا نداز مدد کو بہنچ نئی کمک طلب کی بہت سے سپاسی اور پانسو تیرا نداز مدد کو بہنچ سے ایک امہوں کے امراد مارک کو بہنے میں صینی فوری کے کھوڑے بریاد ہو گئے اور سواروں کو بیت دل ہو میں میں صینی فوری کے کھوڑے بریاد ہو گئے اور سواروں کو بیت دل ہو میں ان برطا۔

ایوب بن مشرح روایت کرتا ہے کہ کم مشرح روایت کرتا ہے کہ کم مستسر کی شنچاعت کے محربی بزید کا کھوڈ انود میں نے زخی کیا تھا۔ میں نے اسے تیکنی کرڈالا سوکن بدر میں برکو دبڑے کا مقارب کے دبڑے کے اور میں گئے با لکل مشیر مبرمعلوم مہونے تھے تلوار مرطون متحرک منی اور بیا تھا۔ منی اور بیا تھا۔

ان تعقدوا بی مشا نا ابن الحسر) ا مشجع صس ذی لب د حذبد اگرتمستے میرا گھوڈا بیکا دکرویا توکیا مئے انجا ہوں

نوفناك منتسرست يمي زياده بها در مون

خیصے حال دیئے میں اب دوہر سولی، مرکد کو فی فی

الجرتام عمرون عبدالله صائدی نے منافر میں میں اللہ صائدی نے منافر میں میں اپنی ہے لیسی کی حالت محسوس کی اور جناب حدیث سے عرصٰ کیا دشمن اب با مکل آپ کے قریب آگیا ہے واللہ آپ اس وقت تک قتل نہیں سونے پا بین کے جب تک میں قتل نہ ہوجا وُل ۔ لیکن میری آرزو ہے کرا پنے رب سے خاز بوجے کرا پنے رب سے خار بوجے کرا پنے دب سے خار بوجے کہ ایک وقت قریب آگیا ہے یہ

بیرس کر مطرت نے مرابطایا اور فرطانا و دشمنول سے کہو ہابی نمازی مہلت دیں یہ سگر دشمنوں نے درخواست متطور نہیں کی اور

رط ائی حاری رسی -

جبیب اور حرکی شہادت دشن نے اپنی گوری قوت لگا دی خضب بر متحوا کر حمینی مبسرہ سے سبد سالا دھ بیب این مظاہر بھی قبق مو گئے۔ گویا فوج کی کمر لؤط گئی۔ صبیب سے بعد ہی شرین بزید کی باری منی بورش سے بر منعر روضتے سوئے دشمنوں کی صفوں میں گھس روسے ر

أليت لاافتل حتى اقتلا وين اصاب اليوم الامقبلا

(پیرسنے قسم کھا لی ہے کہ قتل تنہیں سوگا روب کا تفل نہرول اور مرول گا تو اسی حال ہیں مرول گائم آگے بطھر دام مول گار) اض بھر جا اسید صرب مقعدلا لانا کلاعتھر ولام ہلاً راہیں موارکی کاری ضربوں سے مارول گا نہ مجاگوں گانہ

ورول کا)

احد لمحول کی بات مقی می زخموں سے تجوز سوكر گرے اور حال بحق نسله سور کئے ۔اب طهر کا وقت ختم سور کا مقاً حضرت نے اپنے ساتھا کی سے ساتھ تماز برطفی - تماز سے بعد دمشمن کا دباؤ اور بھی زبادہ مو کمار اس موقع بها ب سے مسرو سے سبدسالار زمیر بن القبی نے مبدان ابنے الم تحقی مالیا ورسنعر روصتے موتے وسنن براوط بوے۔ ﴿ أَنَا نِهِ هِ إِذَا إِنَّ القِينِ اذ ودهده ما لسعت عظين

میں نسپرموں ، ابن انقین مہوں اپنی تلواد کی نوک سے النبي حسين سع دور كمول كا)

صفیں درہم رہم کرڈالیں۔ بھر اوکٹے اور حصرت مسل سے شانے پر کا تھ ما کلے موسف سے بیسٹھر پولھے:

اقدم هدست هادمامهداما

نا بيومرتلقى حدك السنسا

امِرِّٰے معندا نے بیٹھے مدایت دی، آج توا بیٹے تا نا بنی سے ملاقات كريه كل

> وحسنا والهوتضى عليتسا وذالجناحبين الفتي أيكميسا

اور حن سے ، على مرتصل عنى اور مها در جوان حبفه طبار واسسدالك الشهيداليتا راورشبيد زنده اسدالله حمزه سے

مچروسمن کی طرف لولے اور قتل کرتے رہے بہا ل مک غفاری مھائیوں کی مہادری نے دیکھا کردشمن كوروكنا نامكن بع - چنائخ البول نے طے كياكراب كے سانے ایک کرکے نیل موحامیں - جنامخہ دو غفا ری معانی آگے راھے ا در روائے گے بیسفران کی زبان پر تھے۔ نندعلهت حقابنوغفار وخندت بعد مني سننداس دنبی عفار اورقبائل نزادنے اچی طرح مان بیاہے، كنض بن معشر الفجياس بكل غضب صارم منتبار رکم ہم ہے بنا ہ مثمثیر البدار سے فاہروں کے کرطے اوا دیکے ا يا قوم ذودواعن بني الاحوار بالمشرف والقنا الخطاس راسے قوم! تلوارول اور نیزول سے منٹر بفول کی مایت ہو ایک بعددوجاری نوکے جابری لوکے کی فداکاری سامنے کئے دونوں جائ سق نادونظار دور سے مقے معزت نے انہیں دیکھا تو زمانے لگا ميرے بھائي كے فرزند و اكبول دوستے ہو، ابھى جبند المع بعد بهاري انكمير طنوري موييل كي "

امہوں نے ٹوٹی مہوئی آواز میں عرصٰ کمیا۔ مہماینی جان برہنیں روستے۔ ہم آ ب پررو تے ہیں - دہشمن نے آپ کو گلیر لیا ہے اور ہم آپ ہے کچہ مجبی کا م نہیں آسٹنے یہ

مچھردونوں نے بطری ہی شجاعت سے بط ما مشروع کیا۔ ہار مار حیلا نے سختے استلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ "

ان کے بدر خطابی است کی سنہا دت کے حدیث خطابی است کے سامنے ہم کے کھڑے ہوئے است توم ایس کے کھڑے ہوئے اسے قوم ایس کا درنا ہوں۔ عا دو ہود کی طرح تہیں بھی دونہ بدنز دیجن بولیے میں گارتا ہوں تم برباد نہ ہوجا ہے۔ اسے قوم اِحدین کو قتل مذکر وہ ایسا نہ ہو ، خدا تم پر عذا ب نازل کر دسے " بالا تو بہ سجی سنہ بد ہوگئے ۔

عی ارد کی تنهاوت عی البری تنهاوت فاندان نبوت کی باری تھی رسب سے پہلے آب سے صاحبرادے علی اکبر شمیدان میں آئے اور دشمن برحملہ کیا -ان کارجز یہ تھا:۔ ا خا علی بن حسب بن علے مخت ورب البیت اولی والنی رمیں علی بن صیبی بن علی

رمیں علیٰ بن صین بن علیٰ ہوں ۔قسم رب کعبہ کی ہم بنی کے قرب سے نیا وہ حق دارمیں ) تنا اہلاہ لا پھی کھر فینا ابن الدعی دقسم خداکی نامعادم باب کے اوا کے ابال ہم پر محدمت نہیں سے کا بیا ہم پر محدمت نہیں سے کا بیا ہم پر محدمت نہیں

رفعی سنجاعت سے روائے آخر مروبن منقذ العبدی کی ناوارسے سنجید مہوسے ایک در تر میں سنجا کہ منیہ سے ایک در تر سنجی کی خوال سنجی تر سنجی کی اور کی کہنا ہے میں نے دیکھا کہ منیہ سے ایک در تر تین سنجی آئی ہی تا میں ایک مناز کی کی مناز کی ایک مناز کی کا اور ضبے سے سامنے لاکر دکھ دی ہے ایک اور ضبے سے سامنے لاکر دکھ دی ہے ایک مناز کی اور ضبے سے سامنے لاکر دکھ دی ہے۔

ان کے بعدا ہل بیت اوربنی ٹاسٹم کے دوسرے حال فروش تن ہم تے رہے۔

مہاں تک کر میدان بیں ایک جوان رعن منودار ہوا وہ کرتہ بیہنے ،
تہ بند با ندھے ، باؤں میں نعل بیہنے تھا۔ با میں نعل کی ڈوری ٹولی مو ٹی تھے ۔ ما میں نعل کی ڈوری ٹولی مو ٹی تھے ۔ ما میش کو اس تر رسین تھا کہ اس کا جہو جا ند کا محکوم موا تھا۔ سند کی طرح بچرتا مہا آب با اور دستمن پر ہو ہے بھوا۔ عمرو بن سعد اندوی نے اس سے سریہ تلوار ماری نوجوان مجلا یا '' کا کئے ججا اور نامین برگر برط اس اور نسستے ہی صفرت میں نامی جو بازشی طرح لڑ گئے اور نیسند باک سنیر کی طرح تا بل بر لیکے۔ ہے بنا ہ المال

كا واركبا بكرا تقدكهني سے كمٹ كرار طبيكا تھا. زخم كھا كرقال في ليكارْنا

منروع كيا - فرج اسب بجانے كے لئے لط ط بط لى مكر كل اسك

راً وی مہتا ہے حب فیار جبٹ گیا توکیا دیجتا موں صاف حین کر کے سے سرا نے کھوے ہیں ۔ وہ ارط ماں رکھ رائم ہے اور آپ فراتے ہیں ان سے لئے ملاکت جنہوں نے بھے قتل کیاہے ۔ فیا سے دن تبریع ناٹا کو یہ کیا جواب دیں گے: بخدا تبریج اسے لئے برسخت صدف کا مقام ہے تو اُسے بکارے اور وہ جواب نہ دے با جواب و سے گر تھے اس کی آ واز نفع نہ بہنیا سکے۔ افعوس تبریے اجوا کے دسٹمن بہت مو بگئے اور دوست باتی نہ دہے یہ جھر لائش امنی گود میں اعظا ہی ۔ لوکے کا سینہ آب کے سینہ سے ملا مُوا محا اور پاؤں زمین برر کر ط تے جاتے مقے اس حال سے آپ اسے لائے اور علی اکبر کی لاش کے بہلو میں لٹا دیا۔ داوی کہنا ہے۔ میں نے و کو سے بوچھا یہ کون ہے ؟ و کول نے تا یا تا سم بین سے و کول سے بوچھا یہ کون ہے ؟ و کول نے تا یا تا سم

مولود تا زه کی سنها درت کی مولود تا زه کی سنها درت کی بال کا گیا۔ آپ کے اسے گود میں رکھا اور اس کے کان میں اذان دینے لگے اجانک ایک تیرا یا اور برج کے حلق میں بوست مرکیا۔ برچ کی دوح اسی و تن پردا ذکر گئی۔ آپ نے تیراس کے حلق سے کمینے کر نکالا مون سے میں کی داللہ تون سے میں میر ملنے اور فرواتے گئے۔ واللہ تو مدا

ی نظر میں مصرت صالح کی اونٹنی سے زیادہ مزرنیہے اور محامیرا كى نظرمكِ صا بيخ سے زبادہ افضل ميں -اللي اگر تو نے مم سے ابني تصرف دوک لی ہے تو وہی کرس میں بہنری ہے کے ا اسی طرح ایک ایک کر کے ک کشرینی نامشم اورایل سبت شبید سر گئے۔ان کیے نام ذیل میں مؤرخین نے محفوظ دسھے میں۔ ا- محدين أبي سعيد بن عفيل را، عبدالتدين مسلم بن عفه مه عبدالتارين عفيل ربه عبدالرحمل بن عقبل رده المحفر بن عف ٧- محدين عبداللدين معفرر، عول بن عبداللدين معفرر مياس بن على رو) عبدالتدين على را) عنمان بن على راا، محدين على -١١٠ - الديجرين على رسوا، الديجرين الحسن ربع العبواللد من الحسن ١٥- قاسم بن الحسن (١٦) على بن الحسين (١٤) عبدالله بن الحبين. ا ان سب کے لیداب پڑ د ومث | آی کی باری تفی آب میان ہے محقے دیشن بلغار کرہے آتے تھے مگروار کرنے کی ت نہ بط تی تحقی سرایک کی خوامش تھی کماس کا گنا ہ دوسے کے رقح الے الین شمرہ والبحش نے لوگوں کو رانگیخة کرنا منروّع کیا برطرف سے اب کو گفیرلیا گیا۔ اہل بیت سے جیسے میں عوریتی اُور جندكم عمرلط كے رہ گئے تھے۔ اندرسے ایک بط کے نے آب كو

ا بدلی وای جرید ج ۲ ص ۱۵۷

اب آپ برہ طرف سے حضرت کی شہا دست کے نام اس کے بہر طرف سے میں تلوار میں ان اس کے تدم اکا الروع کی بیدل فرج پر اوس بیال میں ترکی اس کے قدم اکھا الروس بی بیال الدین کا رہو تو داس جنگ میں ترکی مقا روابت کر تا ہے کہ بیں نے نیزے سے حضرت میں بی بیج گیا ۔ اگر میں جا بہا توقیل کر سکتا تقام کر بہ خیا کہ ایک میں میں نے دیکا دایت خیال کر سے میٹ کیا کہ یہ گیا ہ ایک میں ہور ہے تھے۔ لیکن وہ جس طرف

مرط حاتے تھے دستمن كو بھا ديتے تھے وہ اس ونت كرتي ہے اورعامه بانده عض والتدمين في تهجى تسكسنه دل كويس كالمفركا كه خود اس كي تحول سے سامنے فنل موگيا مو۔ ايسا شجاع ثابت قدم بمطمئن اورجري منبس ديكها حالت بير مقى كرد الي المنيس دشن اس طرح معالک نفظ ہے مہونے ستھے بیض طرح سیر کو د بجور *بجهان جهاگ مها تی بین- دیر بک بین حالت رمهی - اسی اثنا دین* آب كى تبن زينب، نبت فاطمه رمني الله عنها متيه سے أبر مكلير ان سے کا مذں میں با رہاں رہری تھیں۔ وہ حیلاتی تھیں پیکاش آسمال زمین بر لوط پوطسے بروه موقعہ تھا۔ حب کم عمر من سعد حصرت حسین سے بالک فریب سو گیا محفرت زنبر شنے میکار شرکہا 'اے عمر إكيا الوعب التد تمهاري أنكفول كيساهف فنل موحا مي كي عمرتے منہ بھر لیا۔ مگراس کے رضار اور داڑھی میرا نسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔

المائک کے سان میں نیر بہو سن مہوگیا دولان میں آب کے سان میں نیر بہو سن مہوگیا دولان میں آب کر بہت سخت بیاس ملکی آپ بانی بینے فرات کی طرن چلے مکھ دشمن کب جانے دیا مقا-اجانات ایک تیر آب اور آب کے حلق میں بیوست مہو گیا ۔ آپ نے تیر کھینے لیا ۔ بھر گئے آپ نے نامقدمتہ کی طرف اصطلب تو دو نول مجلو خون سے مجر گئے آپ نے خون آسمان کی طرف اُ جا لا ۔ اور خوا کا نشکرا داکیا ۔ الہی مبر انشکوہ مجھی سے سے دیکھ تیرے رسول کے نواسے سے کیا برتا وُ مہور ناہے ؟

نونیز رسریام ۳ چه خوش تماشانیشت بهراب بن في كاطرت لوطيف لك توسم اوراس کے ساتھیوں نے بہاں بھی تعرص ی مصرت نے محسوس کیا کران کی سیّت خراب ہے میمر کو مناج اجتمار فرايا يه اكرتم مين دين منهين اورتم رونه اخرت سے در تے منهين تو كم ازكم ونيادى سرُانت برته قائم ركبو ميرس خيم كوا پنے حاملول ادراد ماسول سع محفوظ ركتوك شمر نے حواب دیا احیا ایساسی کیا حائے گا۔ اور آپ کاخیم ، د برسو ی کتی اراوی کتاہے ک وهنمن أكرهامتا تذأت كومبت بيط تنل كرود النا مكريه كناه كوئى مجى اينة سرزلينا جامتها تفا بهزيتم ذوالجوش عِيلًا يا" منها را روا برواكيانتظار كرنف موكيون كام تهام تهين كرتفي اب پھرسرطرف سے نرغہ ہوا۔ آپ نے بکار کر کہا یکیوں میر قنل بدایک دوسرے کو اُنجھار نے موع والترمیرے لعد کسی ندیسکے تنل ربهجى خدا أننا ناخوش مربوكا جنناميرے فتل برنا نوش موكار مكراب وفت آجكا مفا زرعهن مشريك تىيى نے آپ كے بائل التفكوز مى كودا عیرشانے پر نلوار ماری اب کمزوری سے لو کھوائے۔ اوگ میت سے پیھے مطعے ممگر سنان بن انس مخفی نے بط هر نیزه مارا داور آب زمین

برگر پڑے۔ اس نے ایک شخص سے کہا یسرکاٹ ہے، وہ سرکا شخص سے گئے لیکا مگر ہوا ت نہ ہو تی - منان بن انس نے دانت بیس کر کہا ؟ حدا تیرے کا خوانس کرڈ الے آئی چر ہوش سے اتنا اور آپ کو ذ ہو کیا اور سرتن سے مجد اکہا ۔

حعفرن محد بن علی سے مروی ہے کہ قتل کے بعد دیجھا گیا کہ آ ہے۔ سے حسم رینیزے کے ۱۲۳ رخم اور تلوار کے ہم ساتھا و سفتے۔

#### قاتلي:

سنان بن انس تاتل کے دما زع میں کسی فدرفتور تھا تعلیک و تت اس کی عیب حالت تھی جوشخص بھی صفرت کی نعش کے قریب اتا تھا وہ ڈر تا تھا کوئی ددیسرا ان کا سنز کا طب میں بندید اصبی ہے سنز کا طب میں بندید اصبی ہے سامتے سواسے کیا اور مؤد عمر بن سعد سے باس ددر اکیا نصبے کے سامتے سامتے کے سامتے کیا ہوئے کے سامتے کے کہ کا کھیا کے کہ کی کے کہ کا کہ کیا کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کی کی کرکے کی کے کہ کی

اوت دیابی من فضة وذهیا اتا فتلت المك المحجبا رمچه سونے ماندی سے لادوو- میں نے بڑا بادتاہ مارا ہے)

ن فتلت خیر الناس اُ مَا و اَ بَا وخبر هداد ینسبون نسیا رمیں نے اس کوفنل کیا ہے جس کے ماں باہسس افض میں ورجوا پنے نسب میں سب سے اچھاہے ، عمر بن سعدنے اسے اندر ملا لیا اور بہت فغا ہو کر کہنے گئے " والٹلا تومجنون ہے " مجمر اپنی لکڑی سے اسے مارکہ کہا آبائل السی ماہت کہتا ہے۔ بخدا اگر عبید اللّٰہ بن زیاد سُنتا تو کیجے انہی مرواڈ التا ہے "

بستزىر سمياد روس تقى ستمرائ چند سائد بهنيا اور كهنه لكا اسع بهى كبول نزفتل كر واليس كيكن اس سع بعض ساختيون في هنت كى كها كبابتي ل كويمى ماروالوگ ؟

اسی اثنامیں عمری سعامی آگیا اور کے دیا یہ کو فی عور تول کے خیصے میں ساتھی ہے۔ خیصے میں مذکھیے۔ اس سیمار کو کو ٹی ترجیر کے جس کسی تے تیمہ کا اساب توٹاسو والیس کردیے۔

ندین العامدین شف پسکر ابنی بیارآ واندسے کہا پھری سویفدا تھے جزائے خیر وسے بتیری نبان نے ہمیں بچا لیا۔

نعش روند والی اعمر من سعد کونیم عقا کر مین کی نعش کھولو وقت آبا-اس نے پکار کہااس کام کے لئے کون تیار ہے۔ دس آدمی تیار سویت اور کھورا سے دواڑا کر جب مبارک کو روند والا۔ چول مگذرد نظیرتی خینب کفن پیمنٹر خلقے فغال کنند کہ اب وادخوا ہ کیبت اس جنگ ہیں مصرت حیین سے ۲ سے دی مارسے گئے اور کونی فوج سے ۸۸ تفنول مگوکے ہے

## حضرت زیزب نے بإ مال لاش دیجھی

ووسرے دن عمر بن سورنے میدان جنگ سے کوئ کیا اہل مبیت کی خاتونوں اور مبتج ل کوسائھ سے کر کوفہ رو اپنر سو گیب ۔

م فرہ بن نئیں رج مشاہ علیٰ ہے، روابت کرتا ہے کہ ان عور تو ل نے جب مصرت مسیح اوران کے لوکوں اوروز ہو کی بالی لاشیں دیھیں توصیط نز کرسکیں اوران کے لوکوں اوروز ہو کی بالد سونے کئیں۔ میں گھوڈا ہے کہ اُن سے قریب بہنیا۔ میں نے کہیں آئی سے قریب بہنیا۔ میں نے کہی تقیں ۔ مجھے زین بن بنت فاظمہ دفی انڈ عنہا کا یہ بہا کسی طرح میں نہیں محد زین بن بنت فاظمہ رہے اسان سے فرشتوں کا درود وسلام ایر دمجھ میں ریکستا ل میں بہا سے محد کہیں۔ تیری اولاد مقتول ہے۔ مہوا اُن ہے۔ تیری بیٹیاں قیدی ہیں۔ تیری اولاد مقتول ہے۔ مہوا اُن

ا این جربیج ۲ ص ۲۹۱ مکامل بعقویی

پرخاک ڈال رہی ہے یے راوی کہتا ہے دوست وسش کوئی مذ مخا حدال سے مبی سے رونے ندلکا موسلہ

#### ۲ ک سسو

مچھرتام مقبولوں کے سرکاٹے گئے کل ۲ ، سر تھے یتم ذوالوش قبیس بن العشت ، عمروبن العجاج ، عزمرہ بن قبیں ، بہتمام عبیدالتّدین زیاد کے باس سے گئے۔

#### حضرت كالسرابن زياد كيسامن

نو بوط صام وكرست الميان كياموتا لذا مى تتري كردن ماردنيا ؟

نربدئ ارفم بیستی موئے عبس سے چلے گئے :"اے عربے کو کو کے این فاطمہ کو فتل کیا۔ اس لوگو ! آئے سے بعد سے نم غلام مو ! تم نے این فاطمہ کو فتل کیا۔ اس مرحابنر رمینی عبدیداللہ کو حاکم بنایا وہ نمبارے نیک انسان فتل کرتا اورسٹر رول کو غلام بناتا ہے نم نے ذلت لبند کر بی من ا انہیں مارسے جوذلت ببند کرنے ہیں ا

لعب*ف روایات میں بیروافعہ خود پزید کی طر*ت منسوب ہے ۔ گ<sub>ھ</sub> مبیح یہی ہے کمرابن زیاد دیتے جھ<sup>و</sup>سی ماری تھی۔

### ابن زیاداور حضرت زیزب

رادی کہتا ہے جب اہل سبت کی خالو میں اور سبتے عبید اللہ کے سامنے پہنچے تو حضرت زین سلٹے نے مہایت ہی تخفیر لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ بہچانی ہنہیں جاتی کی کنیزی امہیں اپنے بیچ میں گئے تھیں عالیکر نے پچ میں گئے تھیں عالیکر نے پچ میں گئے تھیں عالیک نے پچ میں گئے تھیں عالیک مزنیہ میہی سوال کیا۔ مگر وہ خاموش رمیں آخران کی ایک کنیز نے مزنیہ میہی سوال کیا۔ مگر وہ خاموش رمیں آخران کی ایک کنیز نے کہا ہم ہر زنبہ سبت فاطر ہم گا عبید اللہ شما تت کی راہ سے چلا یا۔ اس خدا کی ساکش حس نے تم لوگوں کورسوااور ماہاک کیا ہے اور اس خدا کی ایک کیا ہے اور مہارے نام کورش لگایا۔

اس پرحضرت زیندگ نے جواب دیا اس زار سائش اس خداکیلئے عب من میں محکر سے عرت مخشی اور ہمیں باک کیا، ند کر مبیا ترکہا

ہے۔ فاسق رسواس سے . فاجروں سے نام کوبٹر لگاہے '' ابن زبا و نے کہا ' تو نے دیکھا ضدانے تیرے خاندان سے کا سنوک کی ا

بی میرسی در به بات به نادنی کها یه خدات تیرب سرکش سردار اورتیرب آبل بیت سے نافرمان باغیول کی طرف سے میرا دل طنظ کر دیا ہے اس بر صفرت زئید بھے اپنے تنکی سنبھال نہ سکیں ہے اختیار روبطی ، امنہوں نے کہا ہواللہ تو تے میرب سرواد کو قتل کر ڈالا میرا خاندان مٹا ڈالا میری شاخیں کا طے دی۔ میری بوط اکھا لادی اگراکس سے تیرا دل طنظ اسوسکتا ہے تو چھنڈ ایموجا ہے ہے اکراکس سے تیرا دل طنظ اسوسکتا ہے تو چھنڈ ایموجا ہے ہے این زیاد نے مسکراکر کہا ہیں شجاعت ہے انیرا باب بھی نتا عر اور شجاع تھا ہے۔

نینبٹ نے کہا یعورت کوشھاعت سے کیاسر وکار جمیری صیبت نے مجھے مشجاعت سے غائل کر دیا ہے۔ میں جو کچھ کہدرہی ہوں یہ تو دل کی آگ ہے "

# ابن زیاد اور امام زین العابرین

اس گفتگوسے فارغ موکر ابن زیاد کی نظرزین الحامدین علی بن الحسین پرریٹی - بیر بیماد متھے - ابن زیاد نے ان کا نام پر جھا امہوں نے کہا میں بن الحسین ابن زیاد نے نغیب سے کہا کیا اللہ نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کرڈالا ؟ "

نرین العاربی نے کوئی حواب منہیں دیا۔ ابن نریاد نے کہا میں اوالگا کیوں نہیں ؟"

امنہوں نفی جواب دیا ہمیرے ایک اور مجانی کا نام بھی علی تھا۔ لوگوں نے علطی سے اسے مارڈ الاین

این زیا دنے کہا ہ لوگول نے منہیں، خواتے ماراہے ہ اس پر ندین العابدین نے برایت پراھی ۔

ئَنْ بِهِ بِينَ بِهِ بِينِ عِينِهِ بِينِ مِنْ تِهَا وَمِنَاكَانَ اَللَّهُ يُتَوَقَّى الدَّنْسُ حِينِينَ مَوْتِهَا وَمِنَاكَانَ

لِنَفُسِ اَنْ تَمُونِتَ الْآلِبَا ذِينِ اللَّهِ ﴾

اس بُرابی زباد جلآیا یک فران تھے اُرے کُونجی انہیں بی ہے یہ بھراس سے بعدا ہی نہاد جلآیا یک فران تھے کا جماس سے ب بھراس سے بعدا ہی زیاد نے چا یا۔ انہیں بھی فل کر ڈائے اس طرد سی سموں۔ اگر کو بے فرار سم کرچنے اُسطیس کو صروری فنل کرنا جا بہا ہے تو جھے ای موس سے اور اس لوکے کو صروری فنل کرنا جا بہا ہے تو جھے ای کے ساتھ مار ڈال یہ

امام نرین العابر بن نے مبند واز سے کہا اے ابن زیاد اگر تو ان

عور توں سے ذرا میں رشتہ سمجھتا ہے تومیرے لبدائن کے سا تھی منقی ادمی کو جینا ہے اسلامی معاشرت کے اصولوں برائن سے بڑا او کررے یہ ابن زباد دیر تاک زینب کودیجھتا رہا ۔ چھر توگوں سے مخاطب مورکہ کہنے لگا "رشتہ بھی کیسی عجیب جیزیے ۔ واللہ مجھے بقین ہے کریے سیجے دل سے لیا کی کسی میں تھوٹ دل سے لیا کی کسی میں تھوٹ دل سے لیا کی کسی کا تورٹوں کے ساتھ جا ہے ہے۔ جھالو کے کو جھوٹ دور بر مجی اینے خاندال کی عور توں کے ساتھ جا ہے۔

اس واقعر کے بعد ابن نہ یا دخیامی اس کو تعرب بعد ابن نہ یا دخیامی اس کو قبی کے بختی ہے ہے ہے۔ دخیامی مسجد کا قبل مسلم کی بختی ہے ہے کہا بختی ہوئے ہوئے اس خدا اکی نفر لیف کی جس نے حق کو ظام رکھا حق مالوں کہ فتح یا ب کیا۔ امیر الموسنین بیزید بن معاویہ اور ان کی جانت خالب میر نئی کہ اور اس سے سامقیوں کو ہاک کہ مالا دیں۔ "

بیسن کرعد الله بن عنیت از وی رجه مضرت علی ایم مشهور معابی میں اور جنگ جمل وصفین میں زخی سوکر اپنی دورنوں آنکھیں کھو جیکے ۔ شخصے کھوٹ سوگئے اور جال ہے :-

صدائی تسم اے ابن مرحانہ اکذاب ابن کذاب تو تو ہے شرکہ صیب براعی اور ابن زیاد نے بیر من کر انہیں فنل کر اڈالا۔

اس سے بعد ابن زباد نے حضرت احدیث کا سرمائن رینصب کرسے

بزید کے سامنے

زورن فیس کے نا تھ بزید کے پاس بھی دبا ۔ غاربی ربعیہ کہتا ہے بھس وفت دعوبی فیس بہنچا۔ بین بزید کے پاس بیٹھا تقاربزید نے اس سے کما در کیا خرہے ؟

بزيررونے

راوی کہتاہے۔ بر بدتے برسنالواس کی انکھیں اشکبار مہولی کہتے دیگا ہوگئی کہتے دیگا کہتے دیگا کہتے دیگا کہتے دیگا کہتے دیگا نہوں سے خورش سے خورش سے میں بنہاری اطاعت سے خورش سوسکتا مقا- ابن سمتیہ را بن آباد) برخدا کی معنت اوالٹ اگر میں وہاں سوتا توصیر فرسے منرور درگذر کرما تا - خکرا صبین کو اپنے جوارِ رحمت بہت کہ کہ دسے اِتحاصد کو بزید نے کوئی انعام نہیں دیا یہ

مه ابنجريري وصه ٢٩، كابل تاريخ كيروبي

يفلقن ها ما من رحال عرفة علينا دهماند أعتى وأظلماً

ا تلوادیں الیول کا مسر بھاڑتی ہیں جو میں عزیز میں ، مال کددا اللہ دوالل وہ میں فراموش کرنے والے فالم سفتے )

مُصِرِكُها يَهُ وَالتَّدُا الصحمين الكُربي ومَال مِوْمَا لَوْ سَجِيهِ مِرَّدُ قَتَل مُرَمِّمًا مِهِ قَتَل مُرَمِّمًا مِهِ

ل بیت دمشق میں ابن زیاد نے اہل بیت سوجی

دشت روانه کردیا سنمر قری الجرکشی اور محصری تعلیاس قافلے کے سے سردار محصد امام زین العابدین گراستہ جرخاموش رہے کسی سے ایک لفظ بھی سنہیں کہا ۔ بر بدر سے دروانہ سے پر بہنے کر محصرین تعلیہ جیلایا میں

امیرالمومنیں سے باس فاج کمینول کولا یا سون ہوں ۔ ینبدیر سے زیادہ کا محصری السے زیادہ کمینداور شرم

بچرسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ بخر بدا ورامام زین العابدی کو آئی عبس میں بلایا اہلیت

كو بحاضاً اورامام زين العامدين سع مخاطب سوا اسعلى المهاي

ہى باي نے ميراري شنة كا طا-ميراحق عبلايا، ميري حكومت جيننا چاہی -اس بیر هندانے اس سے ساتھ وہ کیا جو تم دیکھ میکے مور امام رین العابدین سے اس سے جواب میں لیر است براھی۔ مَا أَصَاب من مُصِينبة مارى و أمصيبت مبي فِ (لَارْصَالِ مَلاَفِي أَنْفُنكُ مَن مِن جِيهِ سے مكمى مُركنى سوربیرحدا کے لئے یا لکل أسان بعديداس لي كم نقصان برافسوس نذكره امدفائده بهمعزوديز سو حدا مغرودول آود فخركزوالو کوناب ندکرتاہے۔

اِلاَّ فِي كِتَابِ مِّنْ قَبُلِ إِنْ مُنْبُولُهُ هَا إِلنَّتُ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ لَيْهُ يْكُنُلَاكَتُأْسَوُ اعْلَىٰ مَا خَاتَكُفُوولاَ تَفْرَحُوْا حِمَا اِتَاكُمُ مِ اللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ

ير مراب برند كونا كواد مكوار اس نے جا ما، اپنے بيا خالدسے حواب داوائ مكرخالدى سمجرين كيهداك تب يزيدني فالدس كها يركت كيون مهين ما احتاب كفت مين في يديدة فيما كسبت أبيدنيكمرة أفف عن كثيره

بهريزيد ومسي بيؤل ادرعور تول كاطرف متوجه بؤا انهيراب فرميب للاكر بطايا ان كى مبينت اخراب مورسي مقى دىكوكرمتا سف بردا ادركيف لكاحدا ابي مرحابة كابراكيب أكرتمس اسكاكوني رشة سرتا نزينبارے ساحقداليا ساوى فركتا فداس حال سے تہيں ميرے

بإس مجينياً يُ

حضرت دربیب کی بے باکا نہ گفت گو حضرت فاطمہ بنت علی سے مردی ہے کہ حب ہم بنہ در کے سلمتے بھلت گئے تواس نے ہم بہ ترس فاہر کہا ہم بر مجھ دبنے کا حکم دیا بطلت گئے تواس نے ہم بہ ترس فاہر کہا ہم برخ دبائ کا شامی دوا مطر استجا اور کہنے لگا ۔ امیرالمومنین ایر ایل اور خوب میں کرد ہے ہو۔ میری طوف امثارہ کیا۔ اس وقت میں کم سن اور خوب بورث متی ۔ میں خوب سے کا نیف ملک اور اپنی بہن نیمن کی جا در بی طرفی ۔ وہ مجھ سے بھی کھیں نیادہ سمجھ والد مقیں اور جانتی مقیں کردیہ باب نہیں موسکتی۔ انہوں نے لیکاد کر کہا ہے تو کمینہ ہے نہ بھے اس کا اختیار ہے نہ اسے دیزید کو اس کا حق ہے۔

اس جُمات پربزبد کو فقد آگیا - کہنے دگا "توجوط بحق ہے واللہ مجھے بین ماصل ہے اگرچا ہوں تو اجمی کرسکتا ہوں ا

زینب نے کہا یہ ہر گر نہیں اخدائے نہیں بیخ ہر گؤنہیں دیا۔ یہ بات دوسری ہے کہ تم مماری ملت سے نکل حا و اور سمارا دین تھرد لڑ کردوسرا دین اختیار کر لو،

ذینب نے بلاتا مل جواب دیا التکرے دین سے ،میرسے باپ کے دین سے میرے معالی کے دین سے ،میرے نا ٹاکے دین سے تونے تیرے باب نے بیرے وادانے ہرایت پائی ہے یا برند برجبلاً بایہ اسے ویمن خدا اِنو جو فی ہے یا

تُرِیزَب نونیں و تورزروستی صائم بن ببطیا ہے ۔ ظلم سے گا دیا ں ویٹیا ہے ۔ اپنی فورت سے مخلوق کو دیا تا ہے "

حصرت فاطه سنّت علی کهتی بس به گفتگوسن کرش پدیز بدرشرمنده سهدگیا کیونکه محرکمچه نه بولا مگر وه شامی رط کا مجر کمطرا موا اوروسی بات کهی اس بدیز بدی سے مضنب ناک آ ماز میں اسے ڈانٹ پیلائ۔ دور

.بنيد كامشوره

مهج كمبخت إحدالتجهموت كالتحد بخثة.

دیرتک خاموشی رسی بھریزیدسنامی رؤسا وامراء کی طرف متوج منہوا۔اور کہنے سکا سان اوگوں سے بارے بیں کبامشورہ دینتے سو "بجنل نے سخت کلامی سے سائف بدسلوکی کامشورہ دیا۔ مگر نعمان بن بسٹیرنے کہا یہان کے ساتھ دہی کیجئے جورسول اسٹرانہیں اس حال ہیں دیکھ

منصرت فاطمہ نبنت میں نے برسن کرکہا اسے یزید ا بریسول اللہ اللہ کی دیگری ل میں میں ا

اس نىبىت كے ذكرسے بزیدكى طبیعت بھى متابز سوكئى وہ اور در بارى اپنے آنسونہ روك سكے مبال كؤيز يدينے كم دياكم ان كے قيام كے على انتظام كرديا جائے ـ

# يذيبد كي بيوي كاعنم

اس اثنادیں واقعہ کی خبر رہ بدے گرمی عور تول کو بھی علیم مہور تول کو بھی علیم مہور کئی ۔ مہدد ہونا اللہ برند بدی سے مذہد نقاب ڈالی اور الم سرا کر بدید سے کہا گرام برا لمومنین کیا حسین بن فاطر بنت رسول محاصر یا ہے گ

بِزَید نے کہا یہ کا اِتم خوب رو بین کرو۔ رسول النکے فوا اور قران کی ایک اور این ایک کی ایک اور کی است میں کی ا اور قراش سے اصیل بر ما تم کرو۔ ابن زیاد نے بہت مبدی کی فل کرڈ الاسفدا اُسے بھی فتل کرسے یہ

حسين كحواجتهادى غلطي

اس کے لید بنید نے حاصر سی مجاس سے کہا یہ تم جانتے ہو یہ سب کس بات کا نیتجہ ہے ؟ بیر حین سے اجتہادی علمی کا نیتج ہے ۔ امہوں نے سوچا میرے باپ بند بد سے اجتہادی علمی کا نیتجہ میں مبری مال بندید کی مال سے انفل ہے میرے نانا پزید کے نانا پزید کے نانا پزید کے نانا پزید کے نانا پزید سے انفل ہول اسلئے مکومت کا بھی بزید سے انفل تھے میرے ناہا کہ ان کا یہ بھنا کہ ان کے والد سے انفل تھے میرے نہیں ۔ علی اور منا نے دیکھ لیا کہ کس محے تی میں معا دیر شنے باہم محبول اکیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس محے تی میں فیصل میں ان کا یہ کہنا کہ ان کی مال میری مال سے افضل تی فیصل میں انسان کا یہ کہنا کہ ان کی مال میری مال سے افضل تی فیصل کے نامہ بری مال سے افضل تی فیصل کی بیان نظر میری مال سے افضل تی فیصل کی نی بیان کے بیان کی انسان کا یہ کہنا کہ ان کی مال میری مال سے افضل تی نو بلا شبہ مطبک ہے۔ خاطم بنت رسول انگر میری مال سے کہا کہا نظل

بین اسی طرح ان سے نا نا مبرے نا ناسے افضل تھے لؤخذای قسم کوئی بھی اللہ اور اوم آخرت بدایمان رکھنے والا رسول اللہ سے افضل ملکہ رسول اللہ سے اخضل ملکہ رسول اللہ سے اجتہاد نے خلطی کی ، وہ بہ آبت بالکل بھول گئے۔

اَ مِلْ اللّٰهُ عَلَى مَا دِلْفَ الْدُمُلُكِ آلَٰ يُو الْدُمُلُكِ آلَٰ اللّٰهُ اللّٰ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا ذِلْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا ذِلْكُ اللّٰهُ مَا ذِلْكُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلْلَٰلَٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

پھر اہل بیت کی خاتو بنی بزید کے محل میں پہنچائی کئیں۔خاندان معا ویہ کی عور تول نے انہیں اس حال میں درکھا تو ہے اختب ار رو نے پہلینے لگیں ۔

### بربدكم سعى ذلافي

مچھر مذہد آیا تو قاطرہ خبنت سین نے اس سے کہا ہے اسے بزید سی رسول انڈگی لڑکیاں کنیزی سج گئیں ؟" مذید نے جواب دیا۔

رد اب مبرس معانی کی بیلی السائمیوں مونے مکا "

فاطر فی میا برخدا ہمارے کا دمی ایک بالی بھی نہیں جھوڑی کئی "
یز بید نے کہا ہتم موگول کا جننا گیاہے اس سے کہیں زیادہ میں

ئتهيس دول گا-

بنا برجس في ابنا جننا تقعان بتاباس سے وكنا كنا دس

دیا گیا -

یزید کا دستور تھا روز صبح وشام سے کا نے بیں علی بن حسیری ا کواچنے ساتھ مشریک کیا کرتا۔ ایک ون مصرت سی سے کم س بیچ عمرو کو بلا یا اور منہ ہی سے کہنے لگائہ تو اس سے لوٹیے گا اور اپنے لوٹسے خالد کی طرف اشارہ کیا عمرو بن حس نے اپنے بیجیئے سے بولے بن سے جواب دیا یول منہیں ایک جھری مجھے دوا ور آئی۔ چھری اسے دو۔ بھر سماری لوٹائی دیکھو ۔"

ید مید کھلکھلا کرمنس بھا اور عروبن صن کو گود میں اعظا کرسینے سے لگا بیا اور کہا ۔۔ سانپ کا بچر مبی سانی سی سوتا ہے ۔

بزید کی زود پینانی

بندید نے ہوں ہے۔ ایک مہان رکھا۔ اپنی مجلسوں میں الکا فرکم کرنا اور مالہ بار کہا ہے۔ من کا سخت کو کہ کرنزا اور مالہ بار کہا ہے۔ کا سخت کا اگر میں خود محدوظ یسی تعلیق سکوالہ کیا ہی ہے۔ منا اکر میں خود محدوظ یسی تعلیق سکوالہ کیا ہی ہے۔ منا اکر میں کور کرترا اگر جواس سے میری قوت میں کمی ہی کیوں نہ ہوجا تی ۔ لیکن اس سے دسول الشرصلی الشاملیہ و آلم وسلم کے حق اور دشتہ داری کی تو مفاظ تنا میں میں اور میں کے بیا مسلما نوں کی سرحد رہما کر جہا دمیں صووت ہوجا بیا کہ مسلما نوں کی سرحد رہما کر جہا دمیں صووت ہوجا بیا کے مسلما نوں کی سرحد رہما کر جہا دمیں صووت ہوجا بیا کے مسلما نوں کی سرحد رہما کر جہا دمیں صووت ہوجا بیا کے مسلما نوں کی سرحد رہما کر جہا دمیں صووت ہوجا بیا کے مسلما نوں کی سرحد رہما کر جہا دمیں صووت ہوجا بیا کے مسلما نوں کی سرحد رہما کر جہا دمیں صووت ہوجا کی کہ کی بات میں مجھے مبغوض بنا دیا حذا کی تعذیت سے تنا سے تمام مسلما نوں میں مجھے مبغوض بنا دیا حذا کی تعذیت سے تنا سے تمام مسلما نوں میں مجھے مبغوض بنا دیا حذا کی تعذیت سے تنا سے تمام مسلما نوں میں مجھے مبغوض بنا دیا حذا کی تعذیت سے تنا سے تمام مسلما نوں میں مجھے مبغوض بنا دیا حذا کی تعذیت سے تنا سے تمام مسلما نوں میں مجھے مبغوض بنا دیا حذا کی تعذیت سے تنا سے تمام مسلما نوں میں مجھے مبغوض بنا دیا حذا کی تعذیت سے تنا سے تمام مسلما نوں میں مجھے مبغوض بنا دیا حذا کی تعذیت سے تنا سے تعدید کی تعذیت سے تنا میں جو تنا دیا حذا کی تعذیت سے تعدید کی تعذیت سے تعدید کی تعذیت سے تنا دیا حذا کی تعذیت سے تعدید کی تعذیت سے تعدید کی تعذیت سے تعدید کی تعذیب کی تعدید ک

#### ا بن مرحامهٔ بریضرا کاغضب ابن مرحامهٔ بر ً إ

ابل ببیت کورخ*فست کر*نا

حب ابل بیت کورب جیسے نگا نوامام زین العابدین سے
ایک مرتب اور کہا "ابن مرحانہ بر خداکی لعنت والتراگرمی حربی ایک مرتب اور کہا "ابن مرحانہ بر خداکی لعنت والتراگرمی حربی کے
سے ساتھ مونا اور وہ میرب سامنے اپنی کوئی مثرط بھی پیش کرتے
نومیں اسے صرود منظور کرلیا میں ان کاجان مرمکن وربی ہے
میا تا ، اگرچہ البیا کرنے میں خود میرب کسی بیٹے کاجان جی جا تی لیکن حدا کو وہی منظور تھا جو مہوجیا۔ دیجھو المجم سے برابر خطور کما بت

کرتے دہنا ہوصرورت بھی سبنٹ استے مجھے خردینا یہ بعد ہیں مصرت سکینہ گرا برتمہا کرتی تفنیں : میںنے کیمی کوئی نائرا انسان پزیدسے زیادہ اچھاسلوک کرنے والائمیں وکھا یہ

بل ببیت کی قیاصنی ایزبدنے الل بیت تو ایسے معتبر از می اور نوج کی سفاظت میں

ر صنت کر دبا-اس شخص نے رستہ عمران معیبت زووں سے التھا برناؤ کیا حب بیمنزل مفعود پر پہنچ گئے توصفرت زبنب بنت علی اور فاطمہ نبت حمین نے اپنی جوٹ یاں اور کنگن اسے جھیجے اور کہا یہ بیتہاری نیکی کا بدلہ ہے۔ ہمارسے باس کھر نہیں کر تہدی دیں۔

اس شخص نے زیوروائس کردینے اور کہلایا۔ والدرمیراہ رہا در سی دنیا دی طبع سے مہیں تفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم دسلم سے خیال سے تقار

#### مددبن سبره ماتسم

اہل بت سے آنے سے بہت پہلے مرسنہ میں یہ جاں گسل خبر پہنچ جئی تنی، بنی ہاستم کی خاتو ہوں نے مُسنا تو گھروں سے چلاتی ہوئی ملل آئیں حضرت عقبل بن آبی طالب کی صاحبزادی آئے آئے تقلیں اور پیسٹعر روط حتی حاتی مقنیں

ماذا تقدون ان قال الني مكمر ماذا فعلام وانت ملخوالاً مم ركيا كبوسك جب نبى تم سے سوال كريں گے كراہے وہ جوسب سے آخرى امت ہو)

بعتری و با هلی بعد مفتقدنی منهمراسادی ومنه مفرّجرابدم تم نے میری اولاداور خاندان سے میرسے بعد کیا سلوک کیا۔ کران میں سے بعض نیدی ہیں اور بعض خون میں نہائے پڑسے ہیں )

#### مرنثيه

رمیں خاندانِ محدّے گھردں کی طرف سے گذرا گروہ کیجی دوئے تھے جیسے اس دل حب ال کی دمت نوٹ ماگئے۔ فلا ببعدالله الدبارواهلها وال الهيعت منهم بزعى تحلت رخدا ان مکانوں اور کمپنول کودور منکرے اگرچروہ ابلینے مینوں سے خالی رکیسے میں) وان قليل الطف من آل هاشم اذل رقاب السلمان منذكت ركر ملا ميں ما منتى مفتول سے متل فے مسلا نول كا كرد ميں ذيبل كرواليس) وكانوارحاء شمصاروارزسة لقدعظمت تلك الرزايا وجلت (ان مقولول سے دنیا کی امیدیں والستہ تقیں مکر و مصبیت بن مُكَا الله يمتنى بلى معينت اورمنت الم

ا به هنی بری هیبت اور کمت بخ السعر توان الدرض اصبعت مولیضة لفقد حساین والیلاد اقتص ست

رک تم نہیں دیجھتے کر زمای صیریط کے فراق میں ہمارہے ادر وُنیا کا نپ رہی ہے،

دشداعوات تبکی استماء مفقدہ وانجعها تاحت علیہ دسلت *(اسمان بھی اس کی حیا*ئی *پرردتا ہے۔ شارے بھی مانم اورپرلام* بھیج رہے ہیں )

نه الداینه ج مص ۱۱۱



مصنات سربدین مصری فتح سراسرابی کے تدبر و فیادت سے تاریخ کے
اموی کے قیام میں انہی کی سیاست کا دفراعتی - اینے عہد کی سیاست
اموی کے قیام میں انہی کی سیاست کا دفراعتی - اینے عہد کی سیاست
میں میں فینہ سبنی سبنی دہے ۔ مؤرمتی نے اتفاق کہا ہے کرعرب ٹی بیا
میں میں میں خیر میں دہے ۔ مؤرمتی نے دو اتفاق کہا ہے کرعرب ٹی بیا
اب اتفاق سے بیز لمینو ل سرمل کر ایک مولئے - انہوں نے مناسی کی دن
علیوں سے اسلای سیاست کا دھاراس طرت بھر ویا جدھوہ بھیر نا
جا جنے نئے بعض ت بی وی اللہ معنا کا دخلافت داشدہ کے فقام کو مرت
میں سبے زیادہ
امیر مادی تا کی سیاست نے فلکست نہیں دی تھی، اس میں سبے زیادہ
کا دخرا دماغ عمرون العاص تا کا تھا ۔

ایک ایسے سیاسی متربہ نے موت کاکس طرح خیرمقام کیا تھا ذیل کی سطروں میں اس کی تفعیل ملے گی ۔ جب بیاری نے خطرناک صورت اختیار ابک عجبیسے ال کرلی اورعرب سے اس دانشندکو زندگی کی کوئی امید ماقی ندرمہی نواس نے اپنی نوج خاصر کے افسراورسپاہی طلب کئے۔

نیطے لیطے ان سے سوال کیا " میں تہاداکیسا ساتھی تھا ؟ سجان الٹر! آپ نہابت ہی مہرمان آقا تھے۔ دل کھول کردیتے محقے ہمیں خوش رکھتے تھے ہیرتے تھے وہ کرتے تھے ہ

ده برش ی مرگر می سے جواب دینے لگے۔

ابن عاص نے پیس کرمٹری سنجیدگیسے کہا ہیں بیسب کچھرفال کے کرنا تھا کہ تم مجھے مورت کے منہ سے بچاؤ کے کیونکر تم براہی تھے اور میدان جنگ ہیں ابنے سروار کے لئے مبر تھے۔ لیکن سے دیکھو ،موت ساتے کھٹ ہے اور مبرا کام تمام کردینا جا مہی ہے آ کے بط ھوا در آسے مھسے دور کردو یہ

ُ سب ایک دوسرے کا حبرت سے منڈ بکنے لگے۔ برکشیان تھے کیا رار مردی ہ

عراب دیں ؟ اے الدعیداللہ اور سے لیدا ہول نے کہائے واللہ ہم ایپ کی زبان

اے بچہ حبار کند بریرے عبد اوں سے مانہ حاصہ ہم اب ی یا ب سے البہی نفنول ہان سننے کے مرکز منو فع نہ تھے کی جانتے ہی کرموت سے میں سے یہ سے کریم کرد دنیا سریم ہیں۔

مع مقالبرس مي آب كي هي كام نهبر أسكة "

امنوں نے اُ او مجری أوالله برخیفت بی خوب ما نما ہول اُ انہو نے حدرت سے کہا اُ واقعی تم مجھ موت سے ہرگز نہیں بچاسکتے لیکن اے کاش بربات بہلے سے سونی لیتا۔ اے کاش میں نے تم سے کرئی ایک آدمی بھی ابنی حفاظت کے لئے نہ رکھا ہو تا۔ ابن اِن طالب حضرت عافی کا مجلا ہو کیا ہی خوب کر گیا ہے " آدمی کی سبسے رط ی محافظ خود اس کی ابنی موت ہتے۔

دادی کہاہے ہم وبوارکی طرف منہ کرکے رونے لگے کی عیادت کو ماصر ہوئے وہ موت کی سختیوں میں مبتلا سے اجانک دبوار کی طرف مذہ پھر ہیا-اور بھوٹ بھوطے کر دونے ہے۔ان کے بینے عبداللہ نے کہا کہ آپ کیوں دونے ہیں؟ کیا دسول اکٹر آپ کو بہ بشار ہیں منہ ہی دسے ہیں؟ امہوں نے اشار تیں سنا میں۔ لین ابن عاص نے دونے ہوئے سرسے اشارہ کیا بھر سماری طرف منہ بھیرا ور کہنے لگے۔

الم تقد بط صایت میں بعیت کرناسوں آب نے دست سارک دراز كيا: مكرميرس في اينا لم تفكيني ليا وزايا يومرو تجي كيا سكوا مين في عرض كيا "ايك مفرط ما بها مول عزماً ما الونسي نفرط؟ أين في عرصٰ كيا مير مشرط كميرى تشفى مبوحات اس بهاراتنا دموار استعرار كيا ستخد عدم تهيركم اسلام اين سے سبلے نمام كما و شا ديا ہے سجرت مجى مطا دنيى ہے، حج بھى مطادياہے" ربہ ابن عاص کی مستہور روایت ہے سے تینے پنے مینی روایت اس دخت بیرنے اپنا برحال دیکھا کہ نہ تورسول سے زیادہ تھے كو في دورسرا الله ان محبوب ته اور نهرسول الله سع زياده كسي كي عزت مبري نكاه مين عقى مين سيح كهناسول الركو لأمجه سي آب كا صليه ويصف توسي بتاسيس سكا كيومكم انتها في عظمت وسيب كي وجرسے میں اب ونظر حفر سے و مجھ من منہیں سکتا تھا- اگر اس اس حالت بيرمرط آنا توميرے حنبتى مونے كى بورى اميد مقى " مجراکے زمانہ آباً یوں میں مہنے نبہت سے اوپنے نیچ کام کیے۔ میں نہیں حانیا اب میراکیا حال ہوگا،" عب ببى مرول تومرے ساتھ متى المستراميت وال رونے والیاں بنجامیں نہ آگ <del>حالتے. د من کے وقت محصر ب</del>رمطی اسپند است ڈانیا میری قرسے فاسنع سوراس وقت اك مبرس فربيب رمناجب كم مالور

ذ سے کرشے ان کا گوسنت تقسیم نہ موجائے یسونکہ تہاری موجودگ

سے مجھے اُ نس حاصل ہوگا ۔ بھر میں حان اول گاکہ اپنے پروددگار کوکیا جواب دول ہے "

میکوم ازبا دہ ہول بندا کم ہول افتان دیواس آخری عظم معاویہ بن عدیج عیادت کو گئے تو دیجھا نزع کی حالت سے پرچھا کیا حال ہے ؟

آن في ما ديا ميكمل رئاسيرا ديا ده سول بالمطاتانيا ده سول نبتا

كم مهول اس صورت ميں بوڑھ كا بچنا كيول كرنمكن ہے ہے، محصرت ابن عباس اسے سوال جواب عبداللہ

ابن حباس منی دست کوآئے، سلام کیاطبیت پوچی کہنے لگے ۔ میں سے اپنی دنیا کم نبائی مگردین زیادہ لگاڈ لیا۔ اکرمیں نے اسے

لگار اسوتا جے سلوادا ہے اور اسے سنوارا سورا جے بگار ا توبقینیا بازی ہے جانا اگر مھے اختی دیلے تو منرور

اسی کی آرند دکرول - اگر مجاگئے سے بھی سکول توصر ور مجاگ حائے ل - اس وقت تومیں منجنیق کی طرح آسمان اور زمین سے دیں معلق سور کا ہمول نرا بنے کا مفول سے زور سے اور پرچاھ سکتا ہول - نر بیرول کی قدت سے بھیجے از سکتما ہموں اسے بیرے محتیج ایجھے کوئی آلیسی نصیعت کرحس سے قائرہ امقاد ل یہ ابن عمیاس نے حواب دیا اسے عبد النڈاب وقت کہاں ابن عمیاس نے حواب دیا اسے عبد النڈاب وقت کہاں

مص من الله معدد من و 20 عل عقد القريد والاسعدج م ص ١٧٠٠

آب کا بھیتجانو خود بوڑھا ہو کرآب کا بھائی بن گیا-اگرآب دونے کے لئے کہیں تو میں حاصر موں یو مقیم ہے وہ سفر کا کیو کر نقین کر سکتا ہے ؟

سلامی اور کہنے گئے میں برجاب س کر بہت افسر دہ مو نے اور کہنے گئے کیسی خت کھڑی اور کہنے گئے کیسی خت کھڑی ہے کہار پرائٹی برب کا برن اے عباس اور کہنے گار کی رحمت سے نا امید کرتا ہے ، اہلی ایھے خوب تکلیف دے بہاں کہ کہ تر افظے دور موجائے اور تیری رضا مندی بوط آئے ۔

ابن شعباس نے کہا ؟ البعد اللہ آب نے جو بربی کھی دہ تو نئی تھی اور حود ہے رہے ہو ہو تھی ایک کا اور حود ہے دہ تو نئی تھی اور حود ہے دہ تو بینی کہا کا البعد اللہ آب نے بیسے مکن ہے ؟

اس بیدوہ آرزدہ خاطر موضے ابن عباس ایم میں بولی پر انتیال کو تا ہے۔

ہے ، جو بانے کرتا موں اسے کا طی دیتا ہے۔

موت کی کیفیت میصان در العاص زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے موت کی کیفیت میصان در الدی میں اکثر کہا کرتے تھے کے وقت حواس در است ہوتے ہیں مگرموت کی حقیقت بیان ہیں کرتے و گول کر بہنچ نوحزت میدالتہ ابن عباس نے میں مقولہ یا و دلایا۔ ایک روایت میں ہے کہ خودان کے بیٹے نے سوال کیا تھا۔ مروبی العاص نے مقد کی سانس فودان کے بیٹے نے سوال کیا تھا۔ مروبی العاص نے مقد کی سانس می حال میں انہوں نے حواب ویا موت کی صفت بیان نہیں موسکتی مورث نا تابل بیان ہے۔ کیکن میں اس وقت موت ایک

اشارہ کرسکتا سول مجھے الیامعلوم سوتاہے گوبا اسمان زمین پر نوط برطاہے اور میں دونوں سے درمیان برطائی سول ہے۔

محویامبری گردن بربضوی بهارار کهاہے کو یامبرہے ببیط میں تھجے رسے کا نے بھر کے میں گویا میری سانس سو فی کے ناکے سے نکل دہی ہے گ اسی حالین انہوں نے ایک صندوق کی دوله سي بيزاري أطرت الثارة كرك ايضبيط عبالتد

سے کہا ۔ اسے ہے لوگ

آب سے بیلے عبداللہ کا زمیم شہورہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کا

عمرونے کہا" اس میں دولن سے ہے

عبدالتُدن عجرانكاركيا-اس برناحة الكركيف مك الأش اسمي سونے کی بجائے بجری کی مبنگیاں سونیں یہ

بب بالك المرئ وقت اكيا نوا بنول نے اپنے دولوں

<u>. ۔ انتقات مان کی طرف اُٹھا دیتے بُٹھیاں کس لیں اور دُعا</u> کے لئے یہ کامات زمان پرستھے

الہٰی! نونے محم دیاا در بم نے محم عدولی کے۔الہٰی نونے منع کیااور ہم نے نا فرما فی کی البی امیں بے قصور نہیں ہول کرمیں معذرت کروں مطاقت در نہیں سول كر غالب آماؤل- اكرشري دحمت شائل مال نه درگ نوبلاك موما وُل گا التك لعد فين مرتب مها لألوك الآ العندم اورحان بحق تسليم موعية

# حي البع بن بوسف

خلانت اموی کے حکام بیں حجاج بن پرسف سے زیادہ کمشخص کو تہر و حاصل نہیں سو تی مگریہ شہرت عدل ونیض رسانی کی نہیں تھی، سیاست فہرکی تھی تاریخ اسلام بیں حجاج کا قہر صرب المثل سوگیا ہے ۔ یزید بن معاً و بیرکی وفات سے بعداموی سلطنت کی بنیا دیں ہل می تحقیں ۔ وہ حجاج ہی تھا جس نے اپنی بے پناہ تلوارسے ادر ہے دوک سفاک سے انسرنواسس کی کری سوئی عمارت مشحکم کردی۔

بنی میترسے کے سبسے بطا خطرہ حصرت عب الله اِن الزیم سے بطا خطرہ حصرت عب الله اِن الزیم سے بطا خطرہ حصرت عب الله اِن الزیم سے سفا - آن کی حکومت کا مرکز مرکز میں مقاا در اس کا دائرہ شام کی سروروں کے دور کردیا مرکز کی افراد عبدالله ربن الزیبر الزیبر الله مرکز کی افراد عبدالله ربن الزیبر الله مرکز کا اللہ سنا کی سے قتل کر واللہ -

عراق سروع سے سورش پ در تبائل کا مرکز نفا بہال کی سیاس بے جبنی مسی طرح ختم نہ ہوتی تقی والیوں پر والی آتے تھے اور بے بس ہوکر نوط جا ہے تھے۔ سب سی حجب ج بن پیٹ کی تلوار نے ایک ہی صرب میں عراق کی سازی شورہ ہی ختم کردی خوداس عبد کے لوگول کواس پر تعجب تھا : ناسم بن سلام کہا کہتے خضر کو فہ والول کی خود داری ادر سخوت اب کیا سوگئی ، انہوں نے امیر المومنین علی کو قتل کیا ۔ حیین بن علی کا سرکا تا ۔ حی ارجیسا صاحب جبروت ملاک کرڈالا جمگراس ببصورت معون ؛ رجا جی صاحب جبروت ملاک کرڈالا جمگراس ببصورت معون ؛ رجا جی کے ساھنے با ملل دیبل سو کر در گئے کو فہ میں ایک لاکھ عرب موجودیں مگریہ خبیدے ۲ اسوالہ ہے کر آیا اور غلام نبا ڈالا ہ

حجاج کا عراق میں اولین خطبہ، اد بعر بی کی مشہور چیز ہے کہ صرف انتارہ کر دینا کافی سوگا۔

اما والله اف لا حمل الشد بحملة وأحذوة بعلك واجذيه بشله وافلار في البصار لُطافخة واعنات اعنات المنادة منادية الدماء بين الدمائم والله

البداية والنهاية ج وصدة الريخ طرى ج،ص٢١٠

بان کیا گیا ہے کہ حبگول کے علاوہ حالت امن بب اس نے ابک<sup>ارکھ</sup> ۲۵ سزار اومی قتل کئے سے لیے

دادی کرویمیز کواس نے فرایا ہے۔ مح کفتکٹ اَحنک نَا هِ مُدُرِبا لَحَدُا بِ فَ مَااسَنَكَانُوُ ا

لِدَ بَهِ مُ كَمَا يَتَضَرَّعُونَ "

یُهی سبب سے کہ جو ل ہی اس کی موت ی خرسی گئی مصرت سی اس کی موت کی مصرت کی مصرت کی مصرت کی مصرت کی مصرت کی مصرف اور عمر بن معبد العزر فرص سب میں گربط سے اس اُم مت کا فرعون مرکب بے اختیاران کی نمان سے نکل گیا۔

اب دیجینا *چاہیے اس جابر وف*ہران انسان نے موت کامتا باہریں کرکیا ، حس گھاٹے سزاروں مخلوق کوابینے کا تھوں آما رحبکا تھا۔خود

المدعقد الفريد البيان والتبيين وغيره

اس میں میسے انداہ

عراق بر۲۰ برس محومت کرنے سے بعدم ۵ برکس بیماری کی عربی حجاج بیمار متواراس سے معدے میں بیٹیار کیبوے پیدا آپو گئے تھے اور جسم کواپسی سخت مسردی لگ گئی تھی سراک کی بہت سی انگیٹھیاں بدن سے لگاکرر کھ دی جاتی تھیاں مجر مجی سردی میں کوئی کمی بنیں موتی تھی۔

بی سروی کی دن دی ہیں۔ حب دندگی سے ناامیدی سوگئ نوجاج موت مرخطیہ نے گردالال سے کہا بچھے بٹھا دوادرلوگوں کو جمع کردیا نوگ آتے تواس نے حسب عادت ایک بلیغ تقریر کی۔ موت اور سختیوں کا ذرکیا بجراوراس کی تنہائی کا بیان کیا۔ وُنا اور اس کی بے نباتی یاد کی آخرت اوراس کی سون کموں کی تشریح کی اپنے گناموں اور ظالموں کا اعتراث کیا ۔ چھر پر مشعراسس کی نمان پرجاری

ان ذنبی وزن السلوت والاین وظنی بخالفی ان پیسایی میرسے گناه آسمان اور زمین کے برابر مجادی میں مگر بھے پنے فائن سے امبیرسے کردعایت کرسے گا) مندکش میں جالوصاً فھوظنی مذلکن میں جالوصاً فھوظنی

اگرانی رضامندی کااحان مجھ وسے تو یہی میری امیرے۔ مین اگروہ عدل کرکے میرے مذاب کا مکم دے۔

د مدکین دادائ مند خلاما
و ها بغلام دب بیرجی الین مآب
ر توبداسس کی طرف سے مرگز ظام نہیں موکاکیا یہ ممکن ہے
کہ وہ رب ظلم کرے جس سے صرف مجال ٹی کی توقع کی جاتی ہے ،
مجھروہ محبوث مجھوٹ کر دودیا موقع اس قدر عبرت انگیز مظام محبس میں کوئی بھی اینے کا نسوروک نہ سکا۔
مظام محبس میں کوئی بھی اپنے کا نسوروک نہ سکا۔
مظام میں میں داھم میں مالی اس کے اجداس نے انکا تب طلب

خلیفہ کے نام خط کیا ادر طلبہ ولیدین عبر اللک کو صب ذیل خط محصوایا۔

اما بعد، میں متہاری کریاں چرا تا مخفا ایک خیرخواہ گلمبان کاری ایٹے آتا کے گلے کی حفاظت کرتا تھا۔ اجا نک سٹر آیا محقہ بان کوطا سنج مارا اور جرا گاہ خراب کرڈالی آج نبرے نعام پر وہ مصببت نازل موٹی ہے جواتیوب صابر پر نازل موئی متی۔ مجھے امید ہے کہ جبّارو قہاراس طرح اپنے بندے کی خطایش سنجشا اور گناہ دھونا چاہتے ہیں ؟ مھرخط سے آخر میں بیستر بھے کا حکم دبا۔

اذ اما لقبت الله عنى رانسيا فان شفاء النفس فيما هنا لك

اگریس نے اپنے خداکو داخی پایا تونس میری مراو دیری موکئی ا مخسبی بقاء الله صن کل مبیت و حسی حیال الله من کل ها دائی سی میدادی میکش کا و تنامیس سیستر کافی میدادی

رسب مرجایش مگرفداکا باقی ر بنامبرے سے کافی ہے اسب

المراد و جائی مند دای درگرمرے لئے کافی ہے ،

العدد دای هاند ( لموت من کان فبلنا

د مخد ندوق المدوث من بعد فالات کے بعد موت کی میں اس کے بعد موت کی میں ہم میں ان کے بعد موت کا مرہ جی کی گے ۔ ا کا مرہ جی کی گئے ۔ ا کا مرہ جی کی گئے ۔ ا فال مت ما ذکر فی حید کر ہے تیب فال مت ما فی رضا لئے مسالک ہوائی کی وال مین شاہا

راگرمیں مرحاؤں توجھے قسبت سے یاد رکھنا کیونکہ تہاری وشنوہ کے گئے میری راہیں بے شمار تھیں ، والا فقی دسد العملاۃ بدعویٰ بلقی سھا المسحدن فی نار مایدہ

رین میں قد کم از کم سر فاز کے بید دعامیں یا در کھنا کر جس سے بنم کے تبدی کو کھے نفیع سکتھے )

> عليك تسلام الله حبّا وميثاً. ومن بعد ما حيا عبيقاً لمالك

التجديد سرحال مين النكرك سلامتي مود جيت جي ، ميرس بيجي اور حبب دوباره ندنده كئے حاف

سکوانٹ موت کے نندائر کوآئے ترجاج نے انسے اپنی تکینوں کائٹکوہ کہا ۔ حن کے کہا ہیں بھے منع نیں کٹنا نتا کہ نیکوکا رد ل کونرستا مگرا نسوس تم نے نہیں مشار عباج نے نفا ہوکر جاب دیا یہ میں تم سے یہ نہا کہ کہ کہ اکر اس مصاببت سے دور کرنے کی دم عاکر در میں سجھ سے یہ د فا می بہا ہوں کہ خدا حبلد میری روح قبض کرسے ادراب زیادہ عدا ب نزیت اسی آنیا میں البومندریعلی بن مخاصراج بہسی کر ہینچ سمجا جے امون سے سکرات ادر شخانیوں میں نیراکہا حال ہے ؟ ک امنوں نے سوال کیا ۔

روں میں ہے۔ ''اب لیولی''ا حجاج نے مصلای سالنس سے کہ کہا بیا جیتے ہو،

شدمبرمصیبیت اسخت تکلیب ! تا تا بل بیان الم ، تا قابل برداشت در د اسفردراند! نوشر تبل ! آ ۱ امیری ملاکت ! اگراکس جهاروتهار

نے مجھ پر رحم مُرکھا یا ؟

ابومندرنے کہا اے جہے! الومندر کی ہے لاکٹ قریمی اخدا ابنے انہیں بدوں پر دھم کا تا ہے جو رحمد ل اور نیک نفس مونے ہیں۔ اس کی خلون سے معمل تی کہتے ہیں۔ ویت کہتے ہیں۔

بین گواهی و تناسول کم توفرخون و نامان کاسائفی تھا کیؤکر ہری سیرت بچڑے مہد تا مقی - تونے اپنی مکسٹ نزک کر دی تھی راہ حق سے کٹ گیا تھا۔ صالحین سے طورطرلقیہ سے وکور ہوگیا مفا تونے نیک انسان فنل کرسے ان جاعت فناکر وطالی تالعین کی جوظیں کا طرک ان کا پاک درخت اکھا و جونیکا - اصنوس تونے خاس کی ناخرا فی بیں محلوق ہی الحاعت کی تو تے خون کی ندیاں بہا ویں۔ جابیں لیں ۔ ہم رومی برباد ہی بائی - تونے خاندان مروال کوعزت دی سگراپنا نفس ذیباکی اُن کا گھرا بادکیا - مگراپنا گھروہران کردیا - آج بترسے لئے ذہبات سبے نہ فریاد یمبون کی تواج کے دن اور اس کے بعدسے خانل تھا۔ نواس اُست کے لئے مصیبت اور قہر تھا ۔ انڈ کا سزار سزار سزار شکر کہ اس نے تیری موت سے اُم متت کوراحت سخشی اور سیتھے مغلوب کرکے اس کی ارزولوری کودی یہ

معلی حراح کی عبیب رحمت طلبی مبهوت موئیا۔ دیرتا منظے میں رہا۔ بھراس نے طبیع کی میں انسوڈ بڑا استے۔ میں رہا۔ بھراس نے طبی کی استرائی مصلح فی دسے سمیونکہ در کہتے ہیں کہ تو مجھے میں در مصلح کہا۔ اللی مصلح فی دسے سمیونکہ در کہتے ہیں کہ تو مجھے مہیں بغشے گا۔ مھرریہ شعر بڑھا:۔

دب ان العباد قدا كم بيا سوتى مدجائ ك الغدادة عنطيم داللي ابندول في مجه فالمبيكرة الاحالان كم مبر نجر سيريطى مبى اميد دكف ابق برنمه كراس ترايخيس بندكريس.

اس بر نسک مہیں ر رشن الہی ہے نار وسعت دیجتے ہوئے اسکا براندانہ طلب ایک عجیب تافیر رکھنا ہے اور اس باب میں بے نظر مفولہ ہے ہی درجہ کر حب صرت میں بھری سے چاچ کا بہ قول بان کیا گیا تو وہ بہلے متعجب موئے ؟ کیا واقعی اس نے یہ کہا ، ٹال اس نے اید اسی کہا ہے ، فرما یا ، توش یڈ! بیعنی اب شاہد کوششش موم اسے نے

دالبدائيدوالتهائيرج وم ١١٠٠

# معاوب بن الوسفيان

امیر معادیم بن ابی سفیان کی شخصیت نعارت سے بے نیاز ہے۔ معرب کاعزم ، جزم عقل ، ندر ، بورے تناسب سے اس دماغ میں جمع مورکی مفا معربی کتب اوب و تاریخ ان کی تدبیر وسیاست کے وانعات سے لیرینے میں اور کی نامارت و تکومت میں لیریوں کا در سمایشہ ان کی سیاست کا میاب رہی - وہ اس عہدے ایک لورے سیاسی کا در ساسی کا در ہے ۔ وہ اس عہدے ایک لورے سیاسی کا در ہے ۔ وہ اس عہدے ایک لورے سیاسی کا در ہے ۔

بر من من من المستجمید عرب من نے ظرناک صورت اختیار ابیک بجمید عرب کر لی اور درگر ن بن ان کاموت کے برچ مہد من نے تو اور ان کا اندائشہ بیدا میو و لی عہد یزید جسے جبرا بزور سم شیر ولی عہد منوا یا گیا دارا نیال فرسے دور تھا۔ اور استری بیلا مروجانے کا قری احتمال تھا، امہوں نے نور آ اپنے تیما وارو

میری تکھول میں خوب سرمدلگاؤ۔ سرمی تیل ڈالو یُحکم کی تعیل کی گئی سرمداور روغن نے بمیار چہرے میں تانگی سپدا کردی۔ بھرانہوں نے حکم دیا۔ مبرالیجپونا او کنا کرو- مجھے بٹھا دو مبرے پیچھے تکئے لگا دُ" اس کم ی بھی تعبیل کا گئی۔

کی می کیجی لیمیل کی گئی۔ مجھ کہا <sup>ی</sup> لوگول کو حاضری کی اجا نرت دوسب آئیں اور کھڑسے کھڑسے سلام کرسے درخصنت مہد جامین کوئی بیلجھنے نہ پائے ہ لوگ اندر آنا نامنز وج مہوشے جب وہ سلام کرسے بامہواتے توآلیس میں کہتے کون کتما ہے خلیف مررہے ہیں ؟ وہ تو نہایت نزو تا زہ اور تندرست ہیں جوب سب بوگ چھے گئے تو امیر حادثہ نے یہ منتعر موصا۔

شما تت كرف والول كے سامنے اپنى كمزورى ظاہر موتے نہيں دنيا - بير النہب مهنتيري وكا نامول كرنداف كے مصائب مجھے مغلوب نہير كريكتے ـ

دوران علاست قراش کی ایک جاعت مونیا کی بے نبانی اعیادت کو آئی امیر معادیہ نے اس کے سامنے دنیا کی بے نباق کا نقشہ ان لفظوں میں کھینی : دنیا آہ وینا یہ اس کے سوائم چر نہیں جے سم اچی طرح دیکھ سیکے ہما ادر حس کا حزب سی ہر کے ہیں ۔ خدا کا تسم سم اپنی حیا تی کے عالم میں دنیا کی بہار کی طرف دور ہے اور اس کے سب مزیے کوئے مگر ہم دنیا کی بہار کی طرف دور ہے اور اس کے سب مزیے کوئے مگر ہم نے ویچہ لیاکہ ونیا تے مبدیلٹا کھابا بالکاکا یا لیٹ کردی۔ ایک ایک کھی میں کے مام گرمیں کھول ڈالیں۔ پھرکیا سمجا ؟ دنیا تے ہم سے بعے فائی کی میماری جہانی جو ان چیس لورسیں برط صابنا دیا۔ آہ یہ دنیا کتنی حذاب حبہ ہے۔ بردنیا کتنی حذاب حبکہ ہے۔ بردنیا کیتی ایک انتخاص ہے وقع

امیرمعادیدنے اپنی بمیاری میں آخری خطبہ بدویا آخری حطبہ اسے ادگہ ایس اس کھیتی کی بال موں جوکٹ چی ہے ۔ مجھے نم برحکومت ملی تھی میرسے لعد جلنے حاکم آئیں گے دہ مجہسے وہے ہول کے مطیک اسی طرح جیسے انگلے حکام مجہسے ایجے نے بیاع

جب وقت آخر مُوا نو کہا بھے بیٹا دو چا نخر بیٹا دیئے گئے ۔ دیر نک ذکر اہلی میں مصوب رہے بھررد نے مگے اور کہا۔

سمعادیہ! اپنے رب کواب یاد کرتاہے حبب کو بڑھا ہے نے کسی کام کا نہیں رکھا۔ اور حبم کی چ ہیں ڈھیلی سوگئیں۔ اس و تت کسی کام کا نہیں رکھا۔ اور حب شاب کی ڈالی تروٹا زہ اور ہری بھری تھی۔ مجھر حبلاً کر روشتے اور وماکی "اسے دب! سخت ول گنہ کار بوظ ھے بر رہم کر، اہلی اس کھٹوکری معان کردسے اس کے گناہ سجنن دے۔ اپنے وسیع حلم کواس سے شامل حال کریوس نے تیرہے

مه احیاد علوم الدین حابر ملا عه رحیاد مید م

- سوائسی سے امرید بنیں کی نیرے سواکسی بر بھروسر منبی کیا اے بتمارداری ان کی دوروکیا ب مرتی تقبی ایک مرتبه انہیں بعور دیچه کرکهائرتم ایک ڈانواں ڈول وجود کو کردیلی بدادا رسی سو۔اس نے دنیا مجرمے خزانے جمعے کر لئے لیکن کاش وہ دوزخ میں نہ ڈالاجائے بھیریہ مشعر بط صا ،۔ لفتد سعيت بكيرون سبي ذى تصب وقد كفيتكم التعادات والركملا رمیں نے نمہا رہے لیے سخت منت کوشش سے کی اور ور مدر کھو کرا کھانے سے ہے بردائر دیا ) ے برن عربہ طبے عبراس نے قباع کی مدح میں سمیے تنے۔ اذامات الحددوانقطع المستدى من الناس الامن تليل مصرد (ننری مون کے ساعق سخا وت اور فیامنی عبی مرحائے گی) وردت اكفت إلسا مكين وإمسكوا

من المدين والدنا بعنف محدد

ک احیاءطبری ک طبری ج ۲ س۱۸ رسائلوں سے ٹاتھ ہوٹادینے جا ملب گے اوردین وونیا کا فردیاں ان سے انتظار میں ہول گی)

بیس کر رواکیا گ جازا تھیں اسرگزشیں-امبرالموشیں! خال آب کو ملامت سکتے ا

النهول نے كو فى حواب نه ديا عرف يد شنع ريط صدديا - در در المدينت انفاس ها

الفيت كل تمهة لا تنف ج

رحب موت اپنے ناحن الر دنبی ہے ندکوئی تعوید بھی لفع میں سیناتا )

ا معنیکیت : بجرب سوش موگ عفول ی دیر بعبر انکه کھولی۔ اور اینے عزیزوں کودیجھ کرکہا:

الندعزد جُل سے ورتے رہا کیوکہ جو ورما ہے خااس کی مفاظت کرما ہے استخص کے لئے کوئی بناہ نہیں رجو ضدا سے بخون مسلح

بندب کی امیر معادیدی نازک حالت سے قاصد کے ذریعہ دی مہدر بزید کو مطلع کیا گیا دہ فوراً روانہ متوا و پہنچتے پہنچتے حالت اور می استر مومی محتی اس نے باپ کو دیکا دار میکٹر وہ بول نہ سکے بیزیدر دینے لگا اور بیسٹو روچے: و باب کو دیکا دار میکٹر وہ بول نہ سکے بیزیدر دینے لگا اور بیسٹو روچے: و باب معاش احا

راگرکم می آمری بھی ہجاشہ دنیا میں ذندہ دیتیا توباشک آدمیوں کا امام ذندہ دیتیا۔ وہ نہ حاج ہے نہ تمزورہے۔ الحیول | لقلب والادبیب ولن حید فع وقت المسنیانے الحیل

وہ بڑا ہی عا تل ومدّ برونہیم ہے کی موت کے ونت کوئی تدریکسی کام نہیں آیا)

معادیہ نیسن کرآ نکھیں کھول دی برخداسے سب خطاب ادر کہا ااسے فرزند اسے تحصیر ابرتا وہے۔ پرخداسے سب سے نیادہ خو ن ہے دہ سجھ سے میرا برتا وہے۔ حان پرر! ایک مرتبہ میں رسٹول الٹرضلی الٹر فلیہ دستم کے ساتھ سفر بیں تھا حب آپ سزورہات سے فارخ ہوتے یا وصور کرتے نومیں دست مبارک پر بانی ڈاتی آپ نے میراکر تدریجا دہ موندھے سے چھے گیا تھا۔ فرایا معادیہ اسے کرتہ بہنادوں ؟

میں نے عرض کیا رسی آپ برقربان اصرور مفرور سنجا بخراب نے کرنہ عنایت کیا میکو میں نے ایک مرتبہ سے زیادہ تنہیں پہنا وہ مبرے باس اب تک موجود ہے۔

ایک دن دسول الترصلی الله علیه و آلدوسلم نے بال ترشوا نے میں نے مقود سے سے بال اور کرسے ہوئے ناخی اعطاعے تھے وہ جی آجی کا میں میں میں کھے ہوئے میں ۔ دیکھوجیب میں مرحا وں توخیل سے بعدیہ بال اور نائخی میری آنھوں سے بعدیہ بال اور نائخی میری آنھوں سے بعدیہ بال اور نائخی میری آنھوں سے بھوت اور نتھنوں میں رکھوی نیا ۔ بھر رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کا گر ترجیا

كراس برك نا نا دركن بہنا ؟ الرجيكسى چيزسے نفع بہنچ سكتا ہے تو وہ بہى ہے لئے

سکرات موت ماری تا۔ سکرات موت ماری تا۔

فہل من حالت ما ملکت وہل ما لہوت ما بنتاس عائے «اگریم مرحایت گے تدکیا کوئی بھی ہینند زندہ رہے گادکیا موت مسی کے لئے عیب ہے ،

وفات

عین و نات کے وتت بہ شعر رہی ہے۔

الالينف لم ما عن فى الملاصلية كولم أك فى اللذات اعتبى النواطد ركاش ميس فى كيمى سلطنت مكى مع تى - كاش لذيتي حاصل كرف بيريس

اندها ناسم آما) وكنت كن عطرين ماشق مبلفة

سالي حتى زارينتد المتابيس

ر کاش میں اسس فیزی طرح سوتا جہ مفور سے برزندہ رہا ہے ) ربتہا ہے )

ل استِعاب - عضوالفريد سله اسبّعا ب تع عقد الفريد

بزيدكامونيه

(بزیدنے مرتبہ کے مِشعر کے تقے)

حداء المسبوكية بقرطاس يحبّ به فأحبس الفليس فيطاسه فزعاً تاصرخط لئ ووراً سُواكيا توقلب فوزوه سويكا) قلتا لك اند مل مأذاني كت المسكم

فالواالخيشة أصبى مثبتا وجعسأ

رہم نے کہا، نیری ملاکت! خط میں کیا ہے؟ کہنے نگاخیف سخت بیماری اور تکلیفٹ میں ہے )

منها دمت الارس ادكا دت نميد بنا كأن أخبر من ادكا نها انقلعها

انرب تنا زبن ممين ليكريك جائے كويا اسكاكر أسندن الحراكيا ہے،

أودى ابن هند أورى المحبديتبعد كان جمعا تعلا يسيدان معسا

ر سند کا دوکا دسادیه) مرگیا ادر عزت بھی مرگئی- دونوں مہیشہ ساتھ رہتے تھے اب بھی دونول ساتھ حارب سے بیں -)

لامید فع امناس ما آدھی وان جھدوا اُن بیدفعدہ ولایوھون صارقعا ' دیم*رگردا ہے اسے آدمی لاکھ کوسٹش کری اُنھا نہیں سکتے* اور جو اُنھرزا ہے اسے لاکھ جاہ*ں گ*وانہیں سکتے ) ائندا جلے یہ نعقی انعما مرجہ دفارع انناسعن اُحلامهم فرعاً رمبارک اور خوبصورت جس کے واسطے سے باران رحمت طلب کیا جاتا ہے اگر توگول کی عفلول کا امتحال ہو تووہ سب پر بازی ہے میا ئے گا۔)

# يزيدكاخطيه

نین دن بزیرگھرسے تنہیں توکلا۔ بھرمسجد میں آیا اور حسب ذیل علیہ دیا:۔

ر تمام شاکش اس خدا کے لئے ہے جوا بنی شبت کے مطابق
علی کر دہا ہے یہ سے جا ہتا ہے دبنا ہے جے جا ہتا ہے جوا
کر دہنا ہے یہ کری رہ دیا ہے دبنا ہے جو ایک کری دولت دہنا ہے جوا
معا دینی خدا کی رسیوں میں ایک رسی تھا۔ حب ک خدا نے
حیا یا اسے دراز کہا ۔ پھراسے اپنی مشیبت سے کا ط ڈا الا
معا دینی این روزاں سے کم نز ادر بعد دالوں سے بہنر خابر لے
پاک ٹا بت کرنے کوئٹ شہیں کرد لگا۔ اب وہ اپنے دب ک
پاک ٹا بت کرنے کوئٹ شہیں کرد لگا۔ اب وہ اپنے دب کے
ایس بنج گیا ہے اگر اس درگذر کرے تو یہ اس کی دھت ہے اگر
است عذاب و سے تو یہ اس کے گناہ کا عذاب ہوگا بیں اسے بعد
مذاکر تی بات الباد کرت ہوں الر البدائیہ ہے مص میں ا



وشمن حبب محد جهور وسے باشہرسے نکل عبائے نوسکون ال جاتا ہے دیکن مسلمانوں نے جب جوڑا اور زمام جا مدا دیں گفا رہے ہواہے کر كے مكتبسے ماميل دور مربنہ میں حاآیا د موت تو كفار بہلے سے جي زیادہ بے قرار مو گئے۔اصل دا تعدیہ ہے کہ سحرت مدبنہ سے انہ پر نفین سو کیا تھا کہ مسلان الگ دہ کر تیاری کریں گئے اہل عرب رسول اللہ کی دورت کوتیول کرلیں سکے اور حبیب برنظرہ دریا بن کیا توسماری سرداری کا جاہ و ملال اسلام كيسبلاب حق كيسكي خس وخاشاك كي طرح بهر مات كا مدينه بهنج كرساما نون كوبها كرنے كاعترودت بہيں بنہر) تھے فرلن مكة نے اپنی دماعی برانینا منیول سے مالخت خوسی آبیل مجھے مار کی روش اختیار كرلى تتى يحبب بدرادرا حدى مبدانوں ميران كے تينے آزما قرل كا زعم ماطل تعی خنم سو گیا نووه سازش سے مبال ہی بھانے لگے انہوں نے عضل اور فاره سے سات آدمیول مورسول اللہ کے باس بھیا۔ اور مبلوایا اگر آپ ہمیں چندمبلغ منابت فرمادی توسمارے تمام فلیلے سمان سروائلگے حصنور النف عاصم بن است كي ما شختي مين كل دس بزرگ ضحار كاو زران کے ساتف میرے دبار

ابك كما في مبركفار سے دوسوستے حران سا نوں سے استبلیغی وفد كا

انتظار کرد ہے تھے جب بہنلین اسلام میال بہنیے تیہ بنام نلوادوں فی سیالی بہنیے تیہ بنام نلوادوں نے سیالی ساتھ بی کا سیالی اگرچہ اشاعت و آن کے لئے گھرول سے نکلے تھے مگر تلوار سے فالی نہ تنے اصابی خطرہ کے ساتھ ہی دوسو کے مفایلے میں دس نلوار بینیا مول سے باہر نکل آئیں اور مقابل بنروع ہوگیا آ گھ صابی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور منبیب بن عدی اور ندین وسند دوسٹرول کر کھارنے مالی مسلمان نقد قیمت پر مکر کے درندول کے مکر نے کہا اور بید و دندول کے مانخ و دونوں کردیئے گئے۔

حفرت مندیت اور مضرت زید کوحادث بن عامری کفر تظهرا یا گیا در مبهلاه تم به دیا گیا که انه میں ردنی دی حالت اور منها نی محارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھا نا مبدکر دیا گیا ۔

ایک دن حارث کا نور سبتی تھی سے کھیدا سموا حضرت خبریہ ہے بیس مہنج گیا۔ اس مرد صالح نے سبح کی روز سے مبوکا اور بیاسا مقامارت کے بیچے کو گود میں سطھالیا اور چری اس کے باتھ سے لیکر زمین بر رکھوی سبب مال نے بلیط کر دبیھا تو حضرت خبریہ چھری اور سبتی لئے بیٹھے محصر سن بونکو مسلمانوں کے کردار سے ناوا قف تھی۔ یہ حال دبھر کر اگر کھر کر کھو کر کھوا گئی اور ہے تا با نہ چینے لگی حضرت خبریہ نے نے ورت کی تکلیف محسوس کی تو فرایا آ۔ بی بی اغم مطمئ رہ ہو۔ میں بیچے کو ذرائح منہ میں کرول گام الل ظلم منہ میں کیا کرد کھول دی معمل طلم منہ میں کیا کہ دارور کے داروں کی معمل سبتے اس مطاب دورو کر کوال سے سبط گیا۔

قريش نے چندروزانتظاركيا،حب فاقتكشي سے احكام اپنے مفصد

میں کامیاب مذہو سے توقیل کی تاریخ کا اعلان کردیا گیا کھلے مہدان میں ایک سنون نصب تھا اور ہدائی ہے لیے بہی ہررورہا تھا۔ اس کے جاروں طوف ہے ۔ بعض تلوادیں جمہاروں طوف ہے ۔ بعض تلوادیں جمہارہ سے ہے ۔ بعض تمان میں تیر محوظ کرنش مذھیک کرر ہے تھے کہ آواڈ آئی ، 'حنبیب آرہا ہے" جمع میں ایک سٹور محشر بہا ہوگیا ہوگ اور کر دور وہ ہے تھے۔ بعض توگوں نے مستعدی سے ہے جارہ بہا ہوگیا اور حملہ کرنے اور خود سے ہے جارہ بھارہ ہے گئے۔ بعض توگوں نے مستعدی سے ہے جارہ بہارہ کے اور حملہ کرنے اور خود سے ہے جارہ بھارہ ہے گئے۔ اور حملہ کرنے اور خود سے ہے جارہ بھارہ ہے گئے۔

مروصالح خبریخ قدم برقدم تشراهی السے اور انہیں صلیب کے نیچے کھڑا کرویا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مناطب کیا اور کہا گر خبیب اسم تہاری مصیبیت سے درومندمیں اگراب بھی اسلام چھوڑ وو تو متہاری جان نجشی موسسکتی ہے۔ سکتی ہے۔

مرکوئی آرزو منہیں، دور کعت تماز اداکر لول گائے حرت خبیر شنے فرمایا۔ مهرت اچیا، فارخ موجاؤ، مجم سے آوازی آئیں۔

برا سے بہت ہوئی ہوئی ہے بھرا سے بینے کی اس کے بنچے کھوا ہے ماکہ اللہ کی کامی ادا کہ ہوئی ہے معرف میں کھل چی سے اب بہمی نبدینہ ہو۔ دست نیاز جو بارگاہ کبر بامی بندوہ جیکے میں اب کہمی میں منظمی رکورع میں ھی سو ٹی کمر مہمی سیدھی مذہو سے دے میں اب کہمی میدھی مذہو سے دے میں

گرا مداسر کمی خاک نیا رسے ندا تھے۔ ہر گن موسے اس فدر آند ہیں کم عبادت میں ارباحیم توخون سے خالی موجل میں مگراس سے عشق راحیت کا جمن اس اذکی آبیاری سے رشک فرودس بن جانے۔

ابن المائی الباری الباری و الباری الباری الباری الفران و الباری الفرائی الباری الفرائی الباری الفرائی الباری الفرائی الباری الموری الباری الموری الباری ا

اسے مجابد اسلام! وعلیکم السّلام ورحمتہ اللہ ؟
مرد مجابد صدیب سلام بھیر کرصلیب کے بیجے کھڑے ہوگئے ۔ کفارف
امنہیں بھالنسی کے ستون کے ساتھ حجوظ دیا اور میپر نیزوں اور تیزوں کی
دعوت دی کہ وہ آگے بیٹ صیں اور اُن کے صدق ومظلوم تیت کا امتی الیں
ایک شخص آگے آیا ادر اس نے خبیب مظلوم کے میم والی کے منتف حصوں ہے
نیزے سے بلکے بیل ہو کے لگائے اور وہی خون اظہر جو چندہی کھے بیٹیر تا نیزے سے بلکے بیل ہو کے لگائے اور وہی خون اظہر جو چندہی کھے بیٹیر تا میں نیک دریاس کے آنسو بن کرانھوں سے بہا تھا اب زخوں
کی انگورسے ننہا دت کے منک کی قطرے بن کرانے لگا بیر صرفیریٹ کے

وروناک معائب کا تفتور کیجے آپ منون کے ساتھ جکوے سو تے ہیں تہی ایک تیرا تا ہے اور دل سے بار سوحا تاہے تھی نیزہ نگنا ہے اور سینے کوچرو تیاہے اُن کی انھیں تے موتے تیروں کور مکھوری میں۔ ان سے عضوع حنوسے خول بہر را م ہے مگرورد و کبیف کی اس نیامت ميريهي ان كاول اسلام سي مندين طلق -

أيك اور تنحص اطمي أيا اوراس في حضرت خبير بغ كم عظر مينزب كى انى رك دى - بيراس ندر داياكره مكرك يارسوكتى - بيرم كي سواحفرت خبریط کی تھیں و تیجھ دسی تھیں جملہ اور نے کہا۔"اب نوتم بھی لیند کرو مے کہ مخد میاں مگ جائی اور تم اس معیب سے بھوٹ جاڈ پکرمسبر تنبیرٹ نے میر سے بر کے ول کو موصل مندی سے برداشت کر لیا - مگار يه زمان كا مكا وُ برواشت نه سَرا- اكرج رزمان كاخون بخراح كاخفا- مكر حوش ایمان نے اس خشک حلای میں بھی تاب گریائی بیدا کردی ادر آپ نے سجاب دیا ہے اس طالم اخداج اسا ہے کر مجھے حال وہے وینا فيند ب مكر برليد تميل السول المالك فدمول من ايك كان مى منطق" نادسے بعد حسرت ضبیت رجوحالتی گردی، آپ بے ساخت شعول

میں انہیں اوا فرات رہے۔ اُن استعار کا ترجم ورج ویل ہے۔

ا- لوگ انبوه درامنوه میرس گرد کفرس بن فبلیه حمامتی ادر جقیه ، یہاں سب کی ماصری لازم ہوگئ ہے۔

۷ - بہتمام اختاع اللہا دعدا وت میلے سے بدسب لوگ میرسے خلاف اپنے جوش وانتفام ي مُنتش كرر سي بين اور محصيدا ن موت ي كورني س ماندھ دیاگیاہے۔

سود ان دگوں نے بہال ابنی عور تیں بھی ملا دھی بین اور بھی بھی اور ایک مفہوط اورا دیا گیا ہے۔

م - بر نوگ کہتے ہیں کو اگر میں اسلام سے انگار کردوں تو بیر بھیے ازاد کر دیں گے مکدمیر سے لئے ترک اسلام سے قبولِ موت مہت زیادہ اکسان ہے ، اگرچیمبری آنکھوں سے انسوحاری میں مکڑمیرا دل بالکل میسکون ہے ۔

در میں وشنمن سے سامنے گردن شہیں جبکاؤں گا۔ میں فریاد شہیں کودگا میں خوف زدہ شہیں سول گا۔اس لیے کہ میں میا تنا سوں کراب المتٰرکی طرف جا رہا سوں۔

بر میں موت سے نہیں ڈرستان سے کموت برطال نے والی ہے محصرت ایک ہی ڈرسے اور وہ دونرخ کی آگ کا ڈرہے۔

٤ ـ مالک عرش نے محجہ سے خدمت ہی ہے اور مجھے صبروننا ت کا حکم د باہے اب کفار نے زد د کوب سے میرے سبم کو ٹکر طبے تکرالے

كردوالأب اورميرى تام اميري ضم موكتي بكر-

۸ - میں اپنی عاجزی ، ہے وطنی اور بلے نسی تی-الٹرسے قریا د سرتا سول - نہیں معلوم ، میری موت کے بعدال کے کیاار اوے میں - کچے مھی سم ، حب میں راہ خدامیں حال دے رتا سوں تو ہے

جوکچہ بھی کریں سی مجھے اس کی ہداہ جیں ہے۔ 4- مجھے انڈکی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک

منکوٹ کو برکت عطا فرائے گا اے اللہ اجر کھے آج میرے ساتھ ہو رویس نے سدال اور کی مال یا بین

ر کا ہے اپنے رسو ل کواس کی اطلاع بینیا دے۔

حضرت سعید بن عامر خصرت فارون اعظم خمی عامل تھے بعض اوتات آپ کو بنیٹے بیٹے دورہ پڑتا ادر آپ دیں ہے ہوش ہو کر گر پڑتے ۔ ایک دن حصرت فاردتی اعظم شنے پوچا ۔ آپی پیکیا مرمن ہے ، حواب دیا میں با مکل نندرست سوں اور مجھے کوئی مرص نہیں ہے ۔ حب صفرت خبیث کو بھائسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود متا حب دہ موش رہا واقعات یاد آجاتے ہیں تو بھے سسنسل نہیں جا ادر میں کانپ کر ہے موش مواتا۔

## حضورصتى التدعلبه وسلم نيفرايا

سوننخف تماز میں کھوے ہوکہ کلام پاک پڑھے اکس کوہر سرت پر سونبکبال ملتی ہیں اور جرنما زمیں بیطے کر بڑھے حبیبا کہ نفلول میں بڑھ لیتے ہیں اکس کو کاپس نیکیاں اور سج بغیر نماز کے بلاوصور پڑھے اس کودس نبکیاں ملتی ہیں اور حوشنمی بڑھ ھے تنہیں بلکہ صرف کان لگا کرسنے اس کو بھی ایک سرن سے بدلر ایک نیکی مل جانی ہے راصیار العادم

## عَيْلَ الله ذوالجاوب

سرانسان ، موت کے آبینے میں اپنے ول کی آپ بیتی کا مرقع دیکھلیتا ہے۔ آگراس نے اپنی زندگی میں صد ، نفاق ، ریاا در رائی کے ساتھ عہد موقت استوار رکھا ہو تدموت یہ سخائیت اس کے سامنے لاکر رکھ دبتی ہے ۔ اگر اس نے عبت خلوص ۔ خدمت اور دیا بت کوشمے حیات بنا یا سو توموت انہیں انوار کا کلار ستہ نباتی ہے ادراس کی نذر کر دبتی ہے ۔ حصر ت عبدالنڈ ذوالبجاوی کا انتقال موت میں زندگی کے انعکا س کی بہترین مثال ہے ۔

قبولی اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعری مقا - اہی سیرخوا دی
کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہوگیا - والدہ نہا بیٹ غریب تقییں ۔ اس
واسطے چھانے پرورش کا بیڑا اس گا یا حب جوائی کا مرکور پہنچے تو چیا نے
اوش یہ بیمیاں - غلام سامان اور گھر ماد دسے رصر وریات سے بے نیا نہ
سردیا ہے جت بنوی کے بعد توحید کی صلایتی عرب کے گوشے کو شے میں
گوشنے نگی تغیب اور ان سے کان میں برابر ہینے دہی تھیں ہوئی کہ لوح فطرت
بیمیل اور انتقا مت تھی اس واسطے انہوں نے دل ہی میں قبول اسلام کی
نیا دیا اس سے لئے ذوق وشو فی کا تا ذیا نہ بن جاتی کے کسی گوشے میں بلند مہود تھیں اسلامی کے لئے مردونہ
ان سے لئے ذوق وشو فی کا تا ذیا نہ بن جاتی ۔ فنول اسلام کے لئے مردونہ

قدم بطیعاتے مگرچاکے فوٹ سے بھر پھے بڑا گئتے اہنیں مروانت اسی
کا نظار رہا تھا کہ چا اسلام کی طرف ما کو سے بھیے بیتے بیتے اینیں مروانت اسی
فیم کر دیں۔ اس اشتطار میں ہفتے گذر ہے ، مہینے بیتے اور سال ختم ہوگئے

یہ بات کے کم کر فتح ہوگیا اور دین حق کی فروز مندیاں ، رحمت این دی کا
ابر بہار بن کر کوہ و دشت ہو بھول برسانے نگیں رحصرت محمدی اللہ علیہ
وسلم تطبیر مرم سے بعد مدینہ منورہ والبی انشرلیف لاتے تھے کہ ذوا بجاوی
کا پہارہ صبر بھی لہر بیسوگی ۔ آپ چیا کی خدمت میں حاصر ہوتے اور کہا
مگر آپ کا حال دہی ہے جو بہلے تھا۔ اب میں اپنی عمریہ زیادہ اعتماد نہیں
مگر آپ کا حال دہی ہے جو بہلے تھا۔ اب میں اپنی عمریہ زیادہ اعتماد نہیں
مگر آپ کا حال دہی ہے جو بہلے تھا۔ اب میں اپنی عمریہ زیادہ اعتماد نہیں
مگر آپ کا حال دہی ہے جو بہلے تھا۔ اب میں اپنی عمریہ زیادہ اعتماد نہیں

ذوا ببا دین کو سی بات کا خطرہ تھا وہی بیش آگئے۔ ادھر قبول اسلام "کا لفظ ان کے لبول سے باہر لفلا اُدھر چھا ہے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا ہ اگرتم اسلام قبول کردھے تومیں ابنیا ہر سامان تم سے وائیں لے لول گا ، تمہارے عبر سے چادر آثار لول گا ، تمہاری کمرسے تہ بند کہ جبین لول گا تم اپنی دنیا سے با لکل تمی دست کردیئے حا ڈسکے ادرا یسے حال میں بہاں سے الحلو کے کمتم اسے میں پر کپڑے کا ایک تاریجی باق مہیں سوگا۔

ایک کھے کی تا خبر کے بغیراس و بچ عظیم کے لئے تیار ہو گئے اور فرایا ا ا سے م بختر م ا بی مسلمان صرور موں گا - بی مصرت می التار علیہ وسلم کی صرور اتباع کرول گا - اب بیں سٹرک دست رستی کا ساتھ نہیں د سے سکتا - آپ کا ذرو مال آپ کے لئے مبارک اور میرا اسلام میر ہے گئے مبارک ہوئے دہ ہے چھڑا دے گئے مبارک ہوئے دول کر جھ سے چھڑا دے گئے - بھریہ کیا مراہے ، اگر میں آجے خود ہی انہیں محبور و دول - آپ اپنا سبب مال واسباب سنبھال ہیں میں اس سے لئے دین من کو فریان مید کر ہے تا ہے دین من کو فریان مید کر ہے تا ہے۔

دیا۔ حُرت اتار دیتے جاور اُ تاردی -اوراس کے لعدنہ بندیمی اتار کر ان سے سروکر دیا - بھر حیاسے معرب گھرسے اس طرح نکلے کہ ضلائے

دا مدسے نام مال کے سواکوئی بھی اور چیزساتھ نم تھی ۔

بنی موں دہ گم رو راہ دفائوں خورشید مرکز سیاسی مارین جرم

ساية نك حاك كيا جوڙڪ تنها محركو

اس مان ہیں آپ اپنی فال کے گھر میں وافل ہوئے۔ ال نے انہیں فار رہ اور ہونہ ویچھ کرآ تھیں بند کرایں اور ہونیان ہوکر ہو جیاا سے میر سے بیٹے ! بنہا را بر کیا حال ہے ؟ دوا لبجا دین نے کہا ''ا سے فال الا اب ہیں مومن ومو صد ہو گیا ہوں '' اللہ اللہ اللہ اسمون اور موحد ہو گیا ہوں '' سے الفاظ ان سے حال سے اس قدر مطابق تھے ۔ انہوں نے اپنی فاقدی کو نیا اپنے فاحقوں میسے میں تھی سانہوں نے اپنی فرایست کے تمام ساندوسامان این فرایست کے ایک فرایست کے انہوں نے انہوں نے اسلام کے لئے اپنی فرایست کے تمام ساندوسامان

رشتوں کوکاٹ کاٹ کر پینک دیا تھا۔اب ان کے باس نہ اوس سے
مذکور سے تھے۔ نہ جیڑی تھیں اور نہ بحریاں ، نہ سابان متا نہ مکان
مذغذا نہ بانی ، نہ برتن جیم پر کیڑسے کا ایک تاریہ تھا۔ اور زار برمیہ
اور سمجے بیہ رہے تھے کہ اب ہیں مومن اور موجد المہ اللہ مال مال نہ ہے
بچھا تو اب کیا ادادہ ہے ؟ کہنے لگے اب ہیں صفرت محد دسول المذصی اللہ
علیہ وسلم کی حدمت میں جاؤں گار حرف برجاہتا ہوں کہ نجھ سترویشی کے
بقد در کیڑا وسے دیا جائے یہ مال نے ایک کیل دیا۔ اب نے وہیں اس کمیل
سے دو شخرے کئے ایک شخرا تہ بند کے طور پر بابندھ اور دور سراح ابد کے
طور براور طا اور بیہ مومن اور موصواس حال میں مدینہ متورہ کی طوت
دوانہ ہوگا۔

رسول الله - آپ كون بس

ذ واببجا دین ایک فیراد دمسافرعائنی حمال اورطالب د بداریمیرا نام عبدا لعزی ہے۔ وسول الله (حالات سننے کے بعد) یہیں بھارسے فربیب عظہروا وُرسیر میں رہا کرد-

رسول النُّرِ تَ عبدالعزىٰ كى بجائے عبدالتُّدنام دکھا اور اصحابِ سند اپنے دوسرے سانجبول کے ساخد قرآن پاک سیھنا تھا ادر آیات رہا نی کودن بھر بہدے ہی و لول اور وثن سے سلے شارمیا تھا۔

مصرت الدق إلى دوست اس مدراد مني دانس مريطه و كرديرو كى نماندىس خىل سور

و ما المدر المدر المدر المراز المبين هيور دو-به نوهندا وروسول ك ك ك المدر المراد و المراد و المراد و المراد و ا سب مجد هور مراكز المراد و الم

رحب سلیمی اطلاع می کا عرب کام عیمائی قبائل فیسرددم

کے جنڈے نے جی ہوگئے ہیں اورو، دو می نوجوں کے ساتھ مل کرمہانوں

برحملہ در ہورہ ہے ہیں اس وقت عرب کی گری خوب زوروں پرتھی۔ رسولانٹ
نے آدمبول ادر رو ہے کے لئے اہیل کی عضرت عثمان نے نواز واون طاقت اسلیم عوت نے آدمبول احراب میزار و بنارچندہ ویا حصرت عبدالرحن بن عوت نے مہم ہزار دو بنارچندہ ویا حصرت عبدالرحن بن عوت نے منس کو وزیرا برحصتوں بیس نقسیم کیا۔ ادر ایک حید خبال کے جند سے میں دے ویا حضرت صدیق اکبر نے الفتا ور رسول کے سوا بیس دے ویا حضرت صدیق اکبر نے الفتا ور رسول کا مقد کی فدر کر دیا رصرت الم عقیل انصاری نے رات بھر عمنت کرے کل جارسیر کھوری کما میک و کو سیرا ہے ہوی کے دائے دائے کا میک میں دور کر کے دور المدرسول الفتاری فدرس کیا میک وکو سیرا ہے ہوی کے دور کا کو دور سیروسول الفتاری فدرس کیا میک وکو سیرا ہے ہوی

عبداللدفوابعاری کے پاس پیلے ہی خدا اور رسول کے نام مے سوا کھر می موجود نہ تھا۔ اسوں نے اپنی زندگی مبیر کردی ۔

مصرت محرصی الله ملبردتم ۱۳۰ بزار کی جمیت کے ساتھ سیوم آتن بار کے طوفانوں میں مدیندمتورہ سے روانہ ہوئے۔ سواربال اس قدر کم تھیں کم اعظارہ اعظارہ آومیوں کے حقیے میں ایک ایک اورٹ آیا ۔ سامان رسیداس فدر قلیل تقاکم سلمان درخوں کے بتے کھا کے تقے اورفیصر روم کے مفلیلے پرمزل برمنزل چلے حیار ہے تھے یعبداللہ فروالیجا دین ولول جہاد سے لریز تھا سٹوق شہادت سے سرشار تھا۔ اسی دھی میں بیر رسول النڈاکی خدم ت

ر یادسول الله استرائب دعافراین که می داه خدا مین شهید موادی ا رسول الله نفت فرمایا عقم محمد درخت کا چیکا استارلاد ا

عبرالله و ورخت كاحيا كالمي كالموشى فوشى ما مزمدت براحفور في المرادة ا

عبراً نشرار شادِ سَبِي بِمُعِيده إن ساره كبا ادركيف لكا يا بسول الله أ مين توسم وت كارزومن يقاي خرايا يحب تم داه مدا مين نكل بطب عر

اگر نما د سے بھی مرحاؤ توقم شہید سو یہ اسلامی فوج بنوک مپنی نقی کر مبدآ شدکو سے مچے بخار اگیا یہی بخار ال کے لئے سِنام سنہادت تفاریسول الدنڈ کو ان کے انتقال کی خربینیا ئی گئی تو اکب صحائبہ کے ساتھ تستر بعب لاتے ابن صادے مزنی سے روایت سے کہ رات کا وقت تھا۔ معزت بلال سے کا تھ میں جراع تھا۔ معزت الو بجمدلي أدر معنرت عرفاردق أبنه لا مقول سعميّت كو لعديب أتارر بصفف بنود رسول الله فرك الذرك طب تق ادر معنرت عرض سے فرما رہے تقے ۔

آدُيًّا إِلَىٰ آخِيَكُمَا

رابنے عمانی کوادب سے لیام الادور

حب متت بعد میں دکھ دی گئی نورسول اُنٹرنے فرمایا ﷺ نیٹلبریں سفر در کھوں گائیچنا بچہ رسول النٹرنے ابنے دست مبارک سے قرمیں انیٹیں لگا بتی اور حب تدفین مکمل ہو چی نو دعما کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ اور فرمایا۔

"اللی ابیں آج شام مک مرنے والے خش را مہول تو بھی اس سے را منی موجا ہے

حضرْتِ ابن مسعَدُّد تے حب بدنظارہ دیکھا توفر ایا ی<sup>ا</sup> اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔



دادی حضر*ت صغیق* 

مدیندمنوره مین تو آرسوئے سات اکا برس کی عمیں دسول التدسے بعیت کی عزف حاصل کا ۱۲ سال کی عمری بجائے برموکی شائل جہا دسویت کی عزف حاصل کا ۱۲ سال کی عمری بجائے برموکی شائل جہا دسویت نے فتح طرا بس رسی کا بیت بین دل کھول کر لوائے جنگ صفین بین غیر جانبدار دہے جب حفرت حن الم برمعا وہ کے میں بین خلافت سے دست برداد مو کئے تواکب نے بھی دفع شرکیلئے میں مفال نت سے دست برداد مو گئے تواکب نے بھی دفع شرکیلئے ان کی بعیت کر لی مگر جب امنہوں نے بزید کو ولی عهد نبایا تواکب نے میں دفع شرکیلئے شدید نما لفت کی اس برامیر معاویہ خود مدینہ آئے اور امام حسین شاک کی بعیت کی اس برامیر معاویہ خود مدینہ آئے اور امام حسین شاک میں بیال جو گفتگو میں اب ہماں جو گفتگو میں اب ہماں جو گفتگو میں اس کا فلا صدید ہے۔

امیرمعاوبہ ، آپ لوگ میری صلاد حمی اود عفودرگذرسے توب وا تفت میں ریز بداک کا مجاتی اور اب عم ہے آپ اُسے برائے نام خلیفہ تشدیم کر لیں مناصب اور مزاج و مؤانہ کا سب انتظام آپ لوگوں کے تا تقین سوگا - اور بزید اس میں آپ کی مزاحمت منہیں کرے گا- یہ سن کر تنام لوگ خاموش دہے اور کسی نے کچھ حواب نہ دیا ۔

امیرمعا دید: ابن نربیر آآپ ان سے ترجان میں جداب دیجئے۔ ابن نربیر: آپ سپنیراشلام یا الدیکر فوٹرش کا طرلقہ اختیا دیجئے ہم اسی دفت سر جھاکا دیں گے۔ اميرمعا وبيه: إن لوكون كاطرافيكيا تقا؟

ابن زئبیر <sup>:</sup> رَسُولَ النَّدُّ نَے مُسْتِي وابنا خليفه نہيں بنايا مسلمان<sup>ل</sup> من زئبیر : مرسول النگر نے مشرق دانتہ سرائی

نے آب سے بعدا بوئمر کو فرمنتخب کیا تھا۔

امیرمعا دیہ: آج ہم میں الورنجه مبین تحقیب تک کس کی ہے اگر میں یہ راستہ اختیار کو التو اس سے اختلافات اور

براه صوبا میں گئے۔

ابنِ نسبر؛ تو پھرا اوبجے صدیق رصنی الٹارتعامے عنہ یا عمرفاروق کا طریقۂ اختیار تیسے م

ا ميرمعاديه: ال كاطرافية كيا تفا؟

ابن رَبِرِزَ- حصرت البِرُنجُ صَنَّدٌ لِتَ نَهِ البِحْسِي رَشَة دار كَرَضَليف بَهِينَ بنا با تقا اور حضرت فار وق شف جيدا لب آدمبول كوج ال سے دشتة دار منہيں تف انتخاب خليفه كا اختيار د ہے و يا شفار

امپرمعاویه، اس کےعلاوہ کوئی صورت میں تہیں منظور موسکتی ہے۔

ابن نبير؛ بالكلنبين ر

امیر معادیة نفسخی می بالیسی برعمل کیا - اخلات کرفے مالوں کی زبان بندی کر دی اور پھرا لی مریدسے بزند کھے حق میں ہوسے کے لیا ۔ وفات کے وقت بزید کو وصیت کی یہ جو شخص دومولی کی طرح کا وسے دسے کر سنری طرح حملہ اور سوکا وہ عبداللہ بی زمیر ہے۔ اگردہ مان لیس تو خیر، ورنہ قالو بانے کے لعدا نہیں ختم کروینا "

امیرمعادید کے انتقال کے حبب امام حسین شہید سو میلے تو ابن زہرنے بہامہ، حجازا ورمدبہ سے لوگوں سے سعیت کی اورزید سے عاملوں مووال سے محلوا دیا۔بزبدنےمسلم سعفنہ کو بطی نوج دے کران معمقابلے پر بھیجا مسلمنے پہلے مدینہ فنج کیا اور كوا بجدران كعانتين مسين بننبرن المراجب وفبس برجي الكا كرخانه كعببري تشاباري اورمكتم عظر كوجارول طرت سنكير ليا-اس إذا ميريزيد كانتعال موكيا-اوراس سف بيط معا ويشف يخدد می خلانت سے علیٰ دگی اختیار کر لی۔اب ابن ذہرِ قدر تی طور رہمام مالك اسلاميد ك خليف عقد يحس دوداميرمادية في بزيدكواييا عانتكن بنايا، نظام اسلام ختم موكيا مقاراب فدرتاً نظام اسلام بي احياري مصرصح صورت ببدا سوگئ رائ توقع مقى كراميرما وبينس جو بہت بوطی اجتہا دی فلطی واقع مونی ہے، اب وہ نکل جائے گ ادرمسلمان بجفر سجلنشه كمسك اسلام ك صحيح داست براها بيش كمه مكر افسوس كدابن زبروض اتبداء سى بين كمجداليسى فرد كذاشتى مومك كاحباء اسلام کی تمام اچھی امیدی جو بیدا سورسی تقیی دیجیتے ہی ڈیجھے ہمایشہ سے لئے بیوند زمین سوگئیں فروگذاشیں حسب ذیل میں۔ را) شامی سپرسالار مصین بن تمیرنے این زبیرسے کہا ہم منتز فوجوں سے ساتھ شام ملیس اہل شام سب سے زیادہ آپ ہی کافلات كوترجع دي مكاورمي ولال آب كي مبيت كرانے كى كوشش كول كا ابن زسرنے جواب دیا:۔ ر اس وقت موکا حب کدایک ایک علی ندی کے مدے میں دس

وس شامبول كوقتل كرالول كاياس بيتصين بن غير مايوس موكرابني في سيسا مقدمتنام والسي حلاكيا-

ا مروان اور ووسرے اکا برنی ائمید مدینہ میں ابن نرمیری ہویت کے دیا ہے اگا برنی ائمید مدینہ میں ابن نرمیری ہویت کے دیا ہے تیار تھے مگر ابن نرمیر خانے مدینہ سنجے ہی ال وگول کو لکا ل دیا ۔ اور ان سے نئے یہ موقع خود ہم بہنی یا کہ وہ نشام جاکران کی خالفت کا علم بلند کر دی، خیا بخد بیسب وٹی شام گئے اور وٹا ل ابنول نے مروال کوخلیف بناکر ابن لرمیر کے علاقول پر فرج کشی مشروع کر دی اور وشن مصل فلسطین اور مصرسے ان کے گور نرول کو خلکستیں دیں اور ملک بدر کر دیا۔

ا پنے اسی خیال کے مانتحت ایک دن اس نے ایک مبت بڑا مجمع کیا ا درایک گرم جوش تقریبری اورتیبر محمیع عام سے پُرچیا۔ عبدالملک متم میں کون ہے جو ابن زسریے قتل کا میطرا انتظا ہے۔ حجاج- برخدمت بس سرائجام دون گا-عبدالملک بوئی السامرد میدان سے جوابن زبر کوختم کردہے ، حياج مي بي فرض النجام دول گا-عبدالملک بحدال ہے جرابی زمبرکا منظم کرلائے حجاج ۔ یہ خدمت میرسے مبروکی مہائے به مندمت حماج کے سبرد کردی گئی اور وہ ۲ ، هدمیں ایک فوج كرا ل محيسا تقمكة معظر برحملها ورسخوا مصرت ابن زبرا حماكميه میں بناہ گزین تھے جائے نے حرم کو جا رول طرف سے گھرا اور آکش زنی اورسنگ ماری مواینا وظیفه میات قراردے ریار گولے رم كعبد مي كركراس طرح بصلت تق جليد دويها والحركها يقبس أور طحرا کلحاکر ٹروہ بروہ موماتے ہیں۔ اب دبرے برط سے سکول سے اک اور تبجرول کی برمان کامفا بله کرتے چکے گئے بہان مک کرئمی مہینے ختم مو گئے بحب ناز کا وقت ای تدار صحن کعبین قبدرو کھوسے ہو حلف أب سع ما دول طرف بتحدول كى برمات مشروع دمتى كمراب الكردو عنبارسے زبادہ اسے اميين بدد بنے بيها ن تك كر دسديا مكل ختم موگئ اور فوج سواری سے گھو او ل کو ذہنے کرکے کھانے ملی مکم منظر سے اندر تحط نے اس قدر شارت اختیار کر لی کرسر درو داراس

وروم فریا دکی صدالتی میند سونے ملی -اب دبرین کے ساتھی فاقری

کے عالب سے نگ آکر روزانہ کھا گئے تھے اور حجاج ہی بوست کی صفول میں شامل موجاتے تھے بھوڑسے ہی عرصے میں یہ تعدا د اسٹرالیہ نک بہنچ گئی۔ ابن زمیر تنز کے دولیخت میکر جمزہ اورصبیب

مبی ان سے الگٹ ہو گئے اور حجاج کے سامقدمل گئے ۔ تیسرے پیبٹے نے بہا د رانہ مقابلہ کیا اور میدان جنگ ہیں شہید ہوگیا ر اب ابن زمبر شاپنی والدہ محترت اسماء منبث الجابكر صدیق مخی خدمت

میں مشورہ کے لئے آئے اس وقت حصرت اسماء کی عمر ۱۰۰ ابرس سے زیادہ مقی بیسم میں جننے مسام سوتے ہیں ان کے دل وہ جگر پراتنے ہی دامع منے میں بیٹے نے کہا:

دا رہ ہے۔ بیے ہے ہوں امال امیرے تمام ساتھی اورمیرے بیٹے میراسا تھ جھوڑ چکے ہیں۔ صرف چند سند کان وفا ہاتی ہیں مگروہ بھی حملے کا ہواب تنہیں دے سکتے۔ دوسری طرف وشمن مہارے مطالبات کو تسلیم نہیں کردنا ہے۔

ان حالات میں آپ کامشورہ کیا ہے؟ ان حالات میں آپ کامشورہ کیا ہے؟ مصرت اسماء۔ بٹیا! اگر تم حق پرمو توجاؤاد راس حق کے لیے جان مصرت میں رقبال میں میں سدی مقدم میں رہد چکے میں۔ لیکن

دے دو بحس برتمہارے بہت سے ساتھی قربان ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر تم حق بر بنہیں مو تو بھر تمہیں سو جا جا بہتے تھا کہ تم اپنی اور دوسرے وگوں کی ملاکت سے ذمہ دارین رہے مو۔

ابن زمبر-اس وقت میرے تمام سامقی مجھے جواب دسے گئے ہیں۔ حضرت اساء سامقیول کی عدم رفاقت مشرلیت اور دیندارانسا نول سے گئے کو فی وقعت منہیں رکھتی رغور کرد کم تمہیں اس دنیا میں کب ٹک رہنا ہے جمتی کے لئے جان دسے دنیاحق کو کسپی کیشت ڈال کرزندہ ہے

سے سزار درج بہنرے۔

ابن زہرِسِ بمجھے اندلیٹرہے کہ بنی اُمتیہ کے لوگ مبری لاش کومٹلہ کری گئے بمجھے سولی پرلٹکا دی گئے۔اورکسی بھی ہے تومتی سے مو تا ہی نہ کری گئے ۔

تصرت اسماء ابدیا اجب بحری ذرج موجائے تو بھر کھال ا مارنے سے اسے بچھ تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ اچھا مبدانِ جنگ کو سدھارواور خدا تعالیے سے امداد طلب کرمے اینا فرض اداکرود۔

ابن زبیرنے مال سے تعرکو بوسہ دیا اور کہا۔ اسے مادر محترم! میں اللہ کی راہ میں کمزور ثابت نہ مؤلکا میرامقصہ صرف یہ تھا کہ آپ کو اطمینا ن دلا دول کہ آپ سے بیٹے نے امر ماطل رہان نہیں دی۔

حصرت اساء مبلیا! تبهرحال میں توصیر دشتہ ہی سے کام وں گی۔اگر تم تحصہ بہلے چل دیئے تومیں صیر کروں گی۔اگر کا بباب والیں بوٹے تومیں تمہاری کامیابی برخوش موں گی۔ا چھا اب تم قربا بی دو،ا منجام طواشے کا ختے میں ہے۔

ابن دبېرنينميرس تن مي دعا خرورا د پيجهٔ۔

حفرن اسلام استاد الله إبي اپنے بیٹے کوئیرے میپردکرتی ہوں۔ نو استقامت دسے اور مجھے صبروٹ کرع طافرا یہ

دُعاکے بعد بورھی مال نے اپنے کا بنتے ہوئے انتظامیدیا دیے اور فرایا - بٹیا درامیرے پاس آجاؤ تاکر میں آخری مرتبہ نم سے فی لوں۔ ابن نبیرنے کہام اری یا آخری ملاقات ہے آج میری زماد کی کاکم فری دن ہے۔ اور مجرسر حکانے آگے بڑھے دردمند مال نے سوصلومند

مِطْ كُو كُلِّهِ سِهِ لِكَا لِهَا - اورلوسه ويا ، عيرفرما يا مبينًا، إينا فرض لُورا كر دوي ابن دبسراس وقت زره بہنے مو۔ كرا بان سى عسوس موماي - توان سے دل براكب وهمكا سالكا - آست تعب سے فرمایا بمیرے بیٹے ایر کیا ہے ؛ اللہ کی راہ میں جان دینے والول كانوبيطر لقيهنب موتا اس بابن نبيط كمطرع موف مذره ا تار كرهبم سع الگ يولينك دي ؛ إور رُجز پرطيعت موت ينغ بكت شامي نوج کی طرف آتے۔ مجراس ولولہ و مورٹ سے ساتھ حمل آور ہو تے لىمىدان كانب اعظار ميونكم شامى فوج كى گنتى بے قياسس تھى-اس اسطے ان سے ساخفی حملے کی ناب مُنْ لاکر اوصر او مصر بھوتے۔ اس وقت ایک شخص نے یکار کر کہا۔ ابن زہر ایکھے سبط کر حفاظت کا ہ میں چلے آیے ب نے اُ دار دینے والے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور گر ہے ہوتے شركى طرح به للكادت بونة آهے بطصة بيناس تدريزول سیس مول کراینے بہا درسا تھیوں کی مون سے لید موداسی موت سے عِفال مخلول الابن زمزير إين حيدسا مقيون ميسا تقد بجيرب موت سيرك طرح شامی فوجوں برحملے کرتے تھے بھی طرف آپ کی تکوارے كراً مندِّعتَ عقب صفين ألط ما قد تقين ادر رابي صات سوحا في تعلي ونكراب كي مردره كي حاظت ماصل ندحق-اس لي آب بدريخ وارجلاته حاثه اورهبم كاخون بستة سويته بإ دل كي طرح ميكتا ما تا مخارحاج نے تمام شالمی فرجوں کو موکت دی ۔ اینے منتخ بها درول كور كے بوحايا - اور محراس توت دشتات سے سا عظ حماميا كرشامي فوصب ازور كرت موت خانه كعيب دروازول كسينع كبا

لکین برنندی کی باگ اب بھی ابن زمبرے کے ساتھیوں کے تا تھ مبی تھی بيمظتى مجرعوان تلوارول كالبجى اورنغره المشفي كميركي كوك كسفساعق مس طرف گر کے کے تقدیق شامیوں کا ہجوم زیر وز برمہوجا تا مقار ب حال دیکھ کر حجاج بن پوسف بھی اپنے گھورٹ سے ہے اُکر بیٹا۔ اُس نے السين علمبردار كوآم مرطوحا بااورابيت سيا مبول كولكا دا- مفيالسي وفت ابن رئبر ابني مجرف تطاب كراف أبال كاطرح ليك اوراس رط صفة موت سيلاب كا أرخ مجرد يا-اسى انناد مين فأنه كعيرك منارول سے ادان كصدابير بلندسوبين -التداكس ساخفيى اس الله کے بندھنے تلوارینام میں ڈال دی اور اپنی ایک صف ، ا ج بن يوسف مح مقابل مين حيور اكر خود مقام الراسيم برجا كركوا تتوا- این زبرم حب نمازسے توبوٹے تومعلوم سُواکہ آپ کے سامتی بجر مینے ہیں عکم جی جہا ہے اور علمبردار قبل سو حیا ہے اس نظار ا من وحدث سعد ول كأخرها ل مروا بيان مين منهين استاً- مفرجي بير ب فذج كاسبيسالارا ورب علم كا محا بدمروان وارآ مح بطهما اورًاك" دس سرزار میں تھس کے تلوار جال نے امکار سامنے سے ایک تیر کیا اور اس نے ابن زبير كاسر كمول دماء انفاء جرواوردادهي خون سينز موكئاس وقت بقى ال كى زبان بربرر مرجز مارى مفاسه

وَكُنَا عَلَىٰ الْآءَقَا بِ قَدُمِىٰ كلومنا ولكن عَلىٰ آقُدُ امِنَا تقط للديث

م وہ بنیں ہیں کر پیٹھ بھیرنے سے ہماری ابرایوں پریون کرے ہم دہ میں کہ سبنہ سپر رہتے ہیں اور سمارے بنجوں پرخون گرتا ہے۔ ابن زبروا يدرجر برط فق مان عق الوارجلات مات عقد اوراك برط صفة حاسف تقديها لأنك كدربين بركر رط من اورونيا سع مهيند كربية رحصت ہو گئے۔ حماج نے حسب وعدہ ان کا سرکا ط مرعد دالملک سے پاس مجیج دیا اوران کی لاش سنرے باسرایک اوسی عار را لاکادی-حضرت اساء كواس ورد ناك انجام ي اطلاع موي، أنواب نعجاج توسيغام مجيعاً ابن زمير كل كاش كوسولي سيم بينا ديا جائي يسجاج في جواب ديا مبر اس نظارس كو مائم ركه اجاستا مول " حضرت اسماد في عيركها " مھے تجہیر وتعین کی احازت دی حائے "مارحاج نے اس سے بھی انگار كردبا يقرنش بهال است مضاوراين نامور وزندك لاش سولى يرد بهحرك يط حات من وأيد ون مصرت اسماء مي الفاقاً وهرس كذرين ، ابن زُ ببرس کی لاش اب بھی سولی سے آئی کھڑی تھتی۔ آپ نے بیٹے پرنطرڈ الی اور فرایا کیاامی وقت بنین آیاکوشا هسواری این گوراس سے اترے ؟ علام تشلى نے حضرت اسمام كے ان دليرانه الفاظ كاكس قدرا جها نه عمر كيا ہے۔ انكى ال في مركبا رسيخ والم كا اظهار لاش نشى دىرى سولى بېركى د ك كىين اتفاقات سے ایک دن جادھ ملی دیکھ کرلاش کو بے ساختہ بولس اک ار موحيى ديركم منبريه كعراب ببخطيب ا في مركب سے أن مانہ ين اب مى يرسوار



معرت عربن مبرالعزويفى حيات باكساس قوم كصلي بصالت لتلط عمران ہونے کا مثرف بنے، مونہ ہے اور آپ کی وفات سر فا فی انسا<sup>ن</sup> کئے مزرنہے اگر وہ حق پرمان فرمان کردینے کا ارزومند سو-بہاں ہم حضرت موصوت کی زندگی اور مَوت کے مختصرحالات درج کرتے خب خكبفه وليدك حضرت عمران عبدالعز مذكومد مندمنوره كاكوريز بنايا نواكب في فرما ياداس مشرط يركورنرى منظور كرما بول رمصے بہلے کورزوں کی طرح ظلم کرنے پر مجبور تدکیا جائے بنلیفہ نے کہا ایک ت رعل كري خواه مواد مولفت كوايك بافي عبى نهط ياك في مدينه منوره میں چنج سی علمار واکا برکوج کیا اورفرایا ،-" اگراپ نوگول کوکس سی ظارنظ کھائے توخداک قشم مھے اس کی اطلاع صنرور كروى يه حيب نك أك مينه تحك كورز و بحاكسي تخص نے آب سے عدل بنبی ، فیاضی اور مرددی سے سوام محد منیں دیجھا -خليفهسليمان ككآخى بميارى بمي مصرت عرب عدا لعزيَّدُ كوشك ہُوا کہ وہ کہیں کے کو اپنا ما نشین نہ بنا میں۔ گھرائے ہوئے رجا بن عبوة روزر اعظم كے ال تشرفیت في اور فرايا يم محص منظرو ب كرفيا

سلمان نے میرسے حق میں وصیت مذکردی ہو۔ آپ فیے ابھی بیر بتا دیں تاکہ میں استعظاد سے کر سکردی ہو۔ آپ فیے ابھی بیر بتا دیں تاکہ میں استعظاد سے کر سکردی میں کوئی دور انتظام کر جا میں ہوجا نے آپ کوطال دیا مگر جب وحیت نام سامنے آبا تو آپ کا خطرہ صبح نابت سؤا۔ اس و فنت خلیفہ سلمان و ثبا سے رخص سے موجی سے اس واسطے آپ نے عام مسلما نوں کو جبح کرسے ارتفاد فرما با۔

مميع لسع بالأنفاق آدار أى يكامير المومنين إسمار سي خليفه آب

ى*س يەرىشاد فرما يا : -*

ین مردس و قت کی جبک میں اطاعت المی کی صدیعے قدم باہر سر شرکھوں یہ اب شاہی سواریا بہیں کی گئیں کہ آپ محل شاہی میں آشریف نے چیلئے۔ ارشاد فر ما یہ اسمہیں والیں ہے جا قر امیری سوادی کے لئے اپنا خچر کا فی ہے عبب آپ دار الحالافت کی طرف روا شہر موت توکو توال نے صب دستور میزہ اطاکر آپ کے ساتھ میں جا ا مگر آپ نے اسے دہیں روک دیا۔اور فرایا۔ ہیں تو مسلا نوں گا ایک مہر کی فردسوں، حب علی نے مہروں پرصب رواج آپ کا نام میاادر درودو سلام میں تو تو ماکرد۔ آگریں بھی مسلان سونگا تویہ دعا جھے بھی خود اور عور توں کے لئے دعا کرد۔ آگریں بھی مسلان سونگا تویہ دعا جھے بھی خود بخور بہنے حامے گی۔ محل شاہی میں پہنچے تو والی خلیف سلیمان کے الل وعیال فرکش تھے۔ ارشاد فرمایا میر سے کئے ایک خیدلگا دیا جا ہے۔ میں اس میں رسوں گائی یہ ہوگی تو آپ اداس چہرسے، حیران آنکھوں اور ارسے مہوئے دنگ سے ساتھ گھزاتے۔ اوندگی نے دیجھے ہی سہا۔ آپ آج اس قدر برلینان کیوں ہیں ب

ہے ہے ہی ہی مورو ہیں ہوں ہوں ہی ہے کہ میں ہرمسلمان کا بغیراس کے درایا گا ہے کہ میں ہرمسلمان کا بغیراس کے مطالب سے حق اواکروں ۔ آج میں مشرق دمغرب سے ہریتیم ومسکین کا در رہے میوہ ومسا فرکا ہواب وہ نبا دیا گیا ہوں۔ پھر تھے سے زیادہ قابل رحم اور کون ہوسکماہے۔

امیر معاوی سے فلیفہ سیبان مک جلنے ہی اچھے اچھے ملاتے ، حاکمیری اور زمینی سیانوں کے باتھ آئیں وہ سب بنی اُمینہ والوں کو عطاکردی گئی تقیں۔ اُمت کی دوتہائی دولت سلات شاہی کے ذریعہ سے لبس انہیں لوگوں کے اُنظیری تھی معصرت عمری عبدالعزید شخص اُمینہ والوں کو جے کرسے کہا۔

و برسب اموال ان شع اصل وار تول كووالس كردوي

ا مہوں نے سواب دیا " سم سب کی گردن اوریٹ کے لبدسی یہ ہو سکتا ہے ؟

اس پرعام مسلمانوں کوسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ لوگ جمع ہوگئے تواہب بھی اپنی تمام خاندانی جاگیروں اور عطیوں کی سندات شاہمی کا مقید اعظامتے و کم ل تسٹرلیٹ لائے میرمنشی ایکسس ایکسسند کو کا تھ میں سے کو مطاحت اتراکی ادشاد فرماتے :

المیں نے یہ حاکیراصل وار توں سے حق میں جبو الردی اور مجرواں

نبنچ كماس سندتاس كوكتركتركو بهنك دبنت تف يسئ سنظهر يك آب نفات كا ورخاندا في عطيات كى سند بهاس طرح كل المراب كورت المال كاط كا ف كرخيا تعليات كى سند بهاس طرح ما ط كا ف كرخيا تعمر كردي - ابن ذا تى مال و دولت كوبيت المال مين واخل كراديا - بجر گفر آسترلين لائ السن اوراني بيوى قاطمه سع بو خليفه عبد الملك في مقابى، ارشاد فرايا " إنا وه بيش قيمت جوام مر تنهيس عبد الملك في دياس المال مين واخل كردو، يا مهد سع مين تعمل كردو، يا مهد سع اين تعلق ضم كردو يا

المي النبي ابنے اللہ کے مبروکر المول "

آل مروانی کی طرف سے تھے گیا یا امیر المومنین ! آپ ایٹ معاملات اپنی دائے سے طے کولیں مگر گذشتہ خلفاء کی کا دروائیول کو کا لعدم خرار نہ دیں یہ آپ نے فروایا :

و آب بوگ مجھے ابک سوال کا جواب سبھادیں، اگرابک ہی معاملر سے تنان امیر معادیّہ اور خلیفہ عبداللک کی سندات بہبری کی ما بیک تونیصلیس کے مطابق دنیاجا ہیں۔ اوگوں نے کہا امبرمعادیدی دشاویز قدیم ہے اسك اس كے مطابق فنجيل ونیاجا جيئے "

اس برآب نے قرایا بی میں بھی تواب ہی کر رنا موں میں ضلیفوں کے فیصلے کو چھو لا تا موں اور قرائ ن قدیم کے مطابق فیصلے دیتا ہوں "
دوسری دفعہ ہی بحث چھڑی تو آپ نے فرایا یہ اگر باپ کی موت سے بعد برط ایجائی تمام مائداد پر فنجنہ کرنے تو آپ کیا کریں گے ؟ لوگ سے بعد برط ایک تو آپ کے آپ نے فریا بن فریا بی مطلق کے اس میں جو لوگ فلیف موسے امنہوں نے فریا بن فریا بن کے مائد دیر قبض کر دیا تھا ۔ اب میں بھی انہیں غریبوں کا حق امیرویں اسے دلوار کا مق امیرویں مصد دلوار کا مق امیرویں سے دلوار کا موں ۔

ایک رتبرنام آلم دوان جمع موت اور انہوں نے آپ کے میٹوں کے ورایہ
سے آپ کور کہا ہے یا ہم آپ سے اوشتہ داریں۔ آپ پہلے خلیفوں کی
طرح سم اری قراب کا لی ظاری آپ سی عطیات سے مودم ندر کھیں "
آپ نے کہ ہے یا "تم وگ مجے اللہ تعالیٰ سے زیا دہ فریب شہیں ہو۔
اگر میں اس کی قرابت فربان کردوں تو کی تم قیامت سے دن مجے اس کے
عذاب سے بچا لو کے یو لول نے یہ شنا اور ما ایوس موکر منتشر موسکے
عذاب سے بچا لوگے یو لوگول نے یہ شنا اور ما ایوس موکر منتشر موسکے
حداث مرب انہوں نے تعافلا کی تو فرما یا : " میرسے اینے باس کو ٹی مال نہیں
حب انہوں نے تعافلا کی تو فرما یا : " میرسے اینے باس کو ٹی مال نہیں
حب انہوں نے تعافلا کی تو فرما یا : " میرسے اینے باس کو ٹی مال نہیں
حب انہوں نے تعافلا کی تو فرما یا : " میرسے اینے باس کو ٹی مال نہیں
حب ادر میت المال میں تنہا داحق اسی قدر سے حب قدر کر اس مسان کی
حب سلطنت کے آخری کن دسے پر آ با دسور می میں تنہیں دوسرے ممان او

سم حیال موجائے تو عبر می بینی رول گاب

ا الب ئے سلطنت سے تمام ظالم عہدہ دار جن کے مزاج مگرطے سوتے سے ،دائرہ نظر ونسق سے الگ کرد بیٹے عوام برہ قسم کا تشدیک کونت مہا دیا ۔ افسران بولیس نے کہا یہ مہاجب کے نوگوں کوشنہ میں مذہبی مول گا یہ اور سزایتی شردیں واردات بند منہیں مول گی یہ

م ب نے ان سب کو ایک 'رتورنگ جیجا ' آپ ھرن مکم مٹر لیے ت سے مطابن ہوگول سے مواخذہ کیجئے اگرس وعدل برعمل کرنے سے واردات منہیں دکتی تواسے جاری رہنے دیجئے۔

خما سان سے گورنز کا حظام یا کہ اس ملکسے لوگ سخت مسمن میں ارد ماداد اور کوا سے کے سواکوئی جزان کی سرکشی کودور منیں کرسکتی ۔ آپ نے عباب معبیا " آپ کا خیال با مکل فلط ہے۔ بے لاک حق رہنی ادر معدلت كسنتي منهب صرور درست كرسكتي سيد اب آب اسى كوعام كيجة اب نے فرمان ماری کیا تھا کر حب کو کی شخص سلمان سوحائے تهاس سے بوزیرکا ایک درہم بھی وصول ندکیا حائے۔ اس حکم نے ماتھ بى سزارول وگىسلمان سوئے اور جزىيكى مدكا جنازه أعظ كيا حيان من مشریح نے ربورٹ کی کراپ کے فران سے لوگ اس کثرت سے سلمان مو نے لکے بیں کہ مزید کی آمد فی ہی ختم مو گئی ہے اور چھے قرص سے ہے ک مسل نوں کا مخوا میں ادا کرنی بڑتی ہیں۔ آب نے جواب مجیری جزیر بھرال ميوقوت كردوا ورسهمحبوكه حصرت محدصي التدعليدوسكم فأدى ماه بناكر بفيجكيب بمصلخاج باكرنس بعيج كشقه بي رليندكم ابول كرماريغ مسامسلمان حاميى اورسمارى تتبارى حيدت مرف ايك كاشتكارى ره جائ كريم ليد

المحق سے كائي اور كھائيں-

عدی بن ارطاط گورزفارس کے مہدہ دار باغول میں عیلول کا خیدند کر سے انہیں کم فیمت برخرید لیسے تھے۔ آپ کواس کی اطلاع بہنی اور آپ نے بین ادمیوں کی ایک تحقیقاتی کمبطی مقرد کردی اور عدی کو دکھ اگر برسب مجھیے تمہاری لیندیا ایمار سے سہدر تا ہے تو بب تم کو مہدت نہ دول گا۔ بیں ایک سخفیقاتی وفل حیج باسم دول گا۔ بیں ایک سخفیقاتی وفل حیج باسم دول گا۔ بیں ایک سخفیقاتی وفل حیج باسموں۔ اگر میری اطلاع صیح ملی تو را بی برتمام بھیل باغات کے ماکول کو واپس کردیں گئے۔ تم کمیٹی کے کام میں ذر ابی مداخلت نہ کرنا ہے۔

ایک مرتبہ میں سے سبن المال سے ایک دینار کم ہو گیا۔ مفرت عمری عبد المال سے ایک دینار کم ہو گیا۔ مفرت عمری عبد المال الم میں المال علی تو آب بے قرار موسکے۔ اسی وقت قلم ناتھ میں میں اور میں مسلم اور کی طرف میں منہاری لا بدواہی کو اس کا مجرم قرار دیتا سوں میں مسلم اور کی طرف سے ان سے مال کا مدعی سول تم اس بہ سرعی صلفت المطاق کو دیتا ارکی سے ان سے مال کا مدعی سول تم اس بہ سرعی صلفت المطاق کو دیتا ارکی میں تنہارا کا مقد تنہیں ہے ۔

سلطنت کا دنتری ملہ اس اسکام سے اجراد میں کا غذہ تلم دوات اور لفافے خوب استعال کرتا تھا۔ حب حرت عمرین عبد العزیم فلیفر موسے تواکب نے اس ففنول فرچی اور نماکش کی طرف بھی توجہ فرا کی اور ابدائی کے طرف بھی توجہ فرا کی اور الدیکرین حزم اور دوسرے المکا رول کو بھٹا ،

 مزودیات بین کما بین شخاری بر نوی بین مسلما نول کے مذابہ سے الیسی دفع صرف کرنا بین دہمیں کا رص سے ان کوبراہ داست کوئی فائدہ نہ ہو اس سے ان کوبراہ داست کوئی فائدہ نہ ہو الیات اس نے شاہی خاندان کے وظیفے بند کروسیئے وہ نمام امخ اجا ات الله اور خاص کا الله اور نمام دوبد بیت المال میں بھیج وہا بھی ال میں موبد بیت المال میں بھیج وہا بھی ان تمام توگوں کے جانک کائی کرنے کا بی نوشنے ان اس سے لیئے وظیفے مقرد کئے ۔ حکم عام بر مقا کرمیری سلطنت میں سیسے لیئے وظیفے مقرد کئے ۔ حکم عام بر مقا کرمیری سلطنت میں کوئی شخص بھوکان در ہے ۔ تبعن گورز وں نے سکھا : اس مطرف تمام خالی سوجا بیش کئے۔

حصرت عرب بوبر العزري كاحواب يدي المحب الله كالموجود الله كالمام وجود الله كالموجود الموجود الله كالموجود الله كالموجود الله كالموجود الله كالموجود الموجود ال

حصرت عرب عبدالعزیز نے اپن سلطنت کے اندرسلم اور غیرسلم
کے سنہری حقوق بیک ال کرد بیٹے جرہ سے ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم
کر دیا۔ اور اُنہوں نے اسے قبل کردیا۔ ربیعہ بن شعودی نے ایک
سرکا دی صرورت کے لئے ایک غیر مسلم کا تھوڈ ایکیٹ لیا۔ اور اس پر
سواری کی حصرت کو اطلاع مو ٹی تو آپ نے دبیعہ کو ہلایا اور اُسے
میں کورٹ کے خطیفہ ولید نے اپنے بیٹے عباس کو ایک ذمی کی
ذبین حاکمہ میں دسے دی تھی۔ ذمی نے دعوی کردیا تو آپ نے عباس
سے کہا یہ تمادا عذر کیا ہے ؟ اس نے کہای یہ ضلیفہ ولید کی سند میر

پاس موحبوب الندر مقدم منہیں سوسکتی - ایک عیما نی نے خلیفہ میں اللہ کردو - ولید کی سند کا ب الندر به مقدم منہیں سوسکتی - ایک عیما نی نے خلیفہ میداللک کے بیٹے مشام پر دعوی کر دیا جب مدعی اور مدعا علیہ ما حزیق پر فرطِ آپ نے دونوں کو برا بر کھواکر دیا ۔ مشام کا چرواس بے عزتی پر فرطِ خضب سے سرخ موگیا آپ نے دیجھا توفر یا یا اس کے برا بر کھولے رہم شریعیت سفتہ کی شان عدالت بہی ہے کہ ایک بادش ہ کا بیٹیا عدالت میں ایک نسران کے برا بر کھوام ہو۔

ایک طرف کروڑوں لوگ امن ومرات اور راحت وشا وکا می کے شادیا مجا رہے متھے اور دوسری طرف وہ ویٹجو باک حبن کی وجسے برسب کچھ متجا متا روز ہروزصنعیف ونزار سوتا حیاحا رہا تھا اگسے ون کامین متیبر منہیں مثا اُسے رات کی منید نصیب ندعتی حب صفرت عمر می عبدالعزید

مدیبہ سے گور نزینا ہے گئے نواس وقت ان کا ذاتی سازوما کا ن اس قدر وسينع ا ورعظيم كتاكه صرف اسي سعه لوارسة تيس ا وننط لاكردرينه منوّره بصيعيظت يعسماس قدرنزونازه تفاكرزاد نند بيث سح بيلول مين عائب سرماتا تقادلباس تنعم اورعطربات بے مدیش تقین تق نفاست لیندی کا برحال تفاکر حس کیوے کو دوسرے لوگ اب کے صبم برایک وفعہ دیکھ لين تفي إسه إب دوراره منه بنت تفي مارجار سور ميكافيت كاكبرا حاصركيا حاتا نفا- بمكراكب سے خاطر ميں نهيں لاتے تفقے خرشبو ے کے مننک اور عنبراستمال کرتے تھے۔ رحادین حیوۃ روزبراعظم خلید ولبد ، کابان ہے کہ ہماری سلطنت ہیں سب سے زیادہ خوش لباس معطرا ورخوش خام سخف عمرين عبد العز من تف اكب عب طرف س گذر نے تھے گلیاں اور بازار خوشکوسے دیک جانے نکین حس وکن خلیفہ اسلام بناست كنة آب في سارى حالير أ صل ما مكول كووالس كردي اور فراف فرونن راياس وعطرا سازوساهان محالات الونظرى غلام اورسوارال سب بیچ دیا اور نیمت میت المال می داخل کردی -آب کے بل مات كا صرف أي حداله ارمها تفاحب وه مبلا مونا اسى كودهو كرمين ليفت مرض الموت ميراب سے سلسے نے اپنی بہن فاطر سے کہاد

و المرالمومنین کی قبیض سخت میلی سودسی ہے لوگ میا رئیسی کے لئے اسے میں ارئیسی کے لئے کا تقدیم میں اور اللہ میں ا آتے میں اُسے بدل دور ہے۔

ن قطمہ نے بیر مشا اور خاموش مہو گئی۔ بھائی نے حب بھریہی تفاضا کیا تھ فرما ہا:-

و خدای نسم، خلیفه اسلام کے باس اس سے سواکر کی دوسرا کیرا نہیں ہے

میں کہاں سے دوسراکیر ابن دوں یہ مھربہ جور اسلم بنیں تھا۔اس بی کئی کئی سپویند نگے سوئے شخے ۔

ایک دنداب کی صاحبزادی کے باس کبر انہیں تھا۔ فرط یا یہ اسمی میرے باس گئی تھا۔ فرط یا یہ اسمی میرے باس گئی تین میں میں باس گئی تین مہیں ہے ، فرش مھالا کراس کا کرتہ بنا دیا حالت معرف کے کہر وں کے لئے ایک تھان سے دیا اور ساتھ سی کہا ۔ سی کہا ۔ سی کہا ۔

« أمبر الموشيق كواس كي خرز دينا .»

ایک مرتبرا بسے ایک الازم نے اس کی سید کہا ۔ دور دور درال دوق مہم سے مہدا کے اس کی میں کی اکریمی سول ۔ امرالومین دوق مہم سے مہدا کی دور اند غذا ہی ہے اور اس کو بھی وہ کبھی سیط ہمرکر مہدی کھاتے ، ایک دان طبیعت بہ ہم گئی کہ انگو دما گایئ سے دورت فاظر در سوی سے فرا یا ایک انہا ہم اس ایک در ہم ہے ، میں انگو در کھا آیا جا ہم اس میں ماملے فرا یا انگو در کھا آیا جا ہم اس میں میں ایک بہدی در ہم ہے ، میں انگو در کھا آیا جا ہم اس کے میں انگو در کھا تا جا ہم کی افت مہیں ہے ۔ فرا یا ایک بہدی میں ایک بہدی در ایا دہ اسان ہے ا

حب خلافت کی ذمہ دار ہوں کا بہار الآب پر الوط پرا او غذا اور خوراک کے علاوہ مبال بروی کے تعلقات سے جی علیار کی اختیار کر بی تھی۔سارا و ن سلطنت کی ذمہ دار مال اوا فرمانے اور دات کے وقت عشاء پرط معرکن تنہا مسجد عیں مبطے حالت اور ساری ساری دات حاکتے اور کر سرزاری میں بسر کردیتے۔ فاطمہ سے ان کی بیمالت دیکھی نہیں حاتی تھی۔ایک دن اُمہوں نے نگ ہرکر ویتے۔ فاطمہ سے ان کی بیمالت دیکھی نہیں حاتی تھی۔ایک دن اُمہوں نے نگ ہرکر یوجھا نوارشا وفرمایا :

المين في دمدوادى كالموال برعوركيا ب اوربي اس نتي بربنيا مول سرمیں اس اُ من سے جھوٹے راسے اورسیاہ وسفید کا موں کا فرمردار سول - مجھے بدلفنین موسکات مرمبری سلطانت کے اندرس فدر بھی غرب به مکبن بنتیم ،مسافر مظلوم اورگه شده قبدی موجود مین - اُن سب كى زمردارى محصرب - ضدا لفك ان سب كم متعانى محص بو بھے گا -رسول اللا ان سب کے شعلق محدر دعوی کرس مے -اگر من خدا ادر رسواسے سامنے جوابدی فرسکا قرمبرا انجام کیا سوگا، حبب میں ان سب باتول كوسونيا سول نومبري طانت كم سوما تى ہے، دل سبیرما تا ہے ہ نکوں سے السویدرلغ بدنے لگتے میں۔ آپ دات دان معرجاگ کرموت کی جواب دسی ریوورکر تے تھے ادر بھر د نعتہ ہے موسن سور گررط نے سے آپ کی بنوی سرحیال كونسى ديني تقيل مكرآب كادل نهين تطهرتا تقا يحزن فاسى عال میں خلافت سے دھائی سال گزارے - رَحب سالا میری میں أميه فاندان سے معض موگول نے آپ سے غلام کو ایک سزالدانشرنی دیم

آب کو دسرولوادیا-آپ کواس کا علم نتوا نوطلام کو پاکس بلا لیا ۔ اس سے دشوت کی اسر ضایل ہے کر مبیت المال میں بھجوا دیں آور۔ جھر فرایا ہ

حَاوَ مِی تَہمیں اللہ کے لئے معات اولیا زاد کرتام ہوں ا طیبوں نے نبصلہ کہا کہ زہر کے اخراج کی صورت کی جائے مگراپ خلافت کی ذمہ داریوں میں ایک منط کا بھی اضافہ مہیں کو تاج ہے۔ خفے - اطباء سے فرما یا ہ۔

" اگر مجھ لینبن ہوکہ مرض کی شفامیرے کان کی کوکے باس ہے۔ تومیں میر بھی کا مقروصا کراسے قبضی ہیں نہیں لاؤں گا ہے

طلبفرسلیمان نے خود ہی ریزید بن عبد اللک کو آپ کا حالشین مفرر کر دیا تھا۔ آپ نے اس کے لئے صب ذیل وصیت نامد مکھو ایا:

م اب میں آخرت کی طرت بھا جا اور میں اس سے کھر جیا تہیں سکول گا سوال کرے گا۔ حساب ہے گا اور میں اس سے کھر جیا تہیں سکول گا

الروه مجرسے راضی سو گیا تو میں کا مباب ہوں اگروہ رامنی راضی بنا میں اگروہ رامنی استوا نو افسوس مبرے انجام پر مخم کومبرے بعد لقوی افتیار کرنا چاہئے، رعایا کا خیال رکھنا چاہئے تم میرے بعد زیادہ دیرتک ندندہ ند رمہی ۔ البیانہ مورتم عفلت میں پرطیحا و اور الافی کا وقت منا لوم کردور

سلم که آب کے اہل وعیال کابہت خیال متھا۔ امہوں نے وفن کا د یہ امیرالمومنین کاش اس اس خری وقت ہی میں ایپ ایھے لئے کچھ ومیت فرقا قباتے۔ "

ایک شخص نے کہا ہے حضرت کو روصنہ بنو گی کے اندر جو بھی خالی حکر میں دفن کیا جائے۔ ببر صن کر فرایا یصندا کی قسم امبر سرعذاب برداشت کر بول گا مکر رسول اللہ کے عسم ایک کے برابرا بناجسم دکھواُد بر مجھ سے برداشت نہیں بوسک ی

اس کے بعد آپ نے اہک عیسا تی کہ بلایا۔اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی عیسا تی کہ بلایا۔اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی عیسا بی نے کہا ہے کہ اپ کی ذات پاک میری زمین میں وفن سور میں اب اس عزت کی جتمت وصول نہیں کروں گا " فرما با یہ بہ نہیں سوسکتا گا آپ نے اصرائہ کرکے تیمت اسے اسی

وقت اداکردی می وقر فرای عب مجھے دنن کرو تدیدرسول الملاک ناخی اورمونے مبارک میرے کفن سے اندر دکھ دیا۔ اسی وقت بنیام رابی آگا اور ذبان مبارک بریہ کیان قرآنی جاری موکسیں تِلْکُ السَدَّ اسُ الْاٰ خِورَةُ مَحْنِعُ کُھا اللَّذِیْنَ لَایُرِنیدُوْنَ عُلُوّاً فی الْاُنْصِ وَلاَ فَسَادًا مِرَّ الْعَاقِبُهُ الْمُنْتَقِیْنَ ط وُما ہے کہ اللّہ تما لئے صفرت عمر بن عبد العزائد صوبسی زندگی اور مون سرمسلان کو نصیب کر ہے۔

ختمشد